

عَيُمُ الْمُتَ مِحِينُ وَلِمَا مُعَالِمُ اللَّهِ مُحَمِّداً مِثْمُ وَعَلَى عَلَى تَعَانُوى نُورَاللَّهُ مُرَّفَدهُ

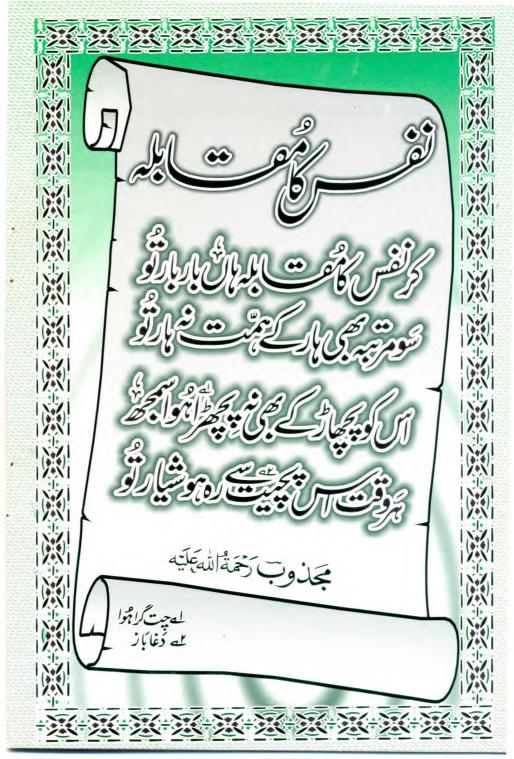



تاليف

صريكيم الأمت مجدد الملت وانتاه محار شروع في الأمت مجدد الملت وانتاه محار من وعلى الأمت مجدد الملت وانتاه محار من وعلى المامة والتدوود



ناشر:

الحجم لحيا عرار حبرول سن نفيرآباد - باغبان يوره - لابهور بوست كورد: 54920 أحجم ل حيات الم 6551774 -

Mobile:0300-9489624 E-mail: dramuqueem@yahoo.com

pely-ely-ely-ely-ely-ely-ely-ely-ely



Mobile:0300-9489624 E-mail: dramuqueem@yahoo.com

#### صفحتم تمبرشار عنوان مقدمه (اس أمرك اجالى بيان مين كاعمال مسبع بين جزاورزاك) 11 باباول (اربان من الله المناه كن وعياكا كيانقصال المان 10 فضل ا. علم سے محروتی 14 فصل ١- رزق مين كمي 11 فصل ٢ - حق تعالى شانه سے وحشت 11 فضل ہم۔ عوام الناس سے وحشت 11 فصل۵ ۔ کامیابی کے راستے بند 11 قصل ٢ - قلب مينظلمت محسوس مونا 19 فصل ٤- دل اوربدن كا كمرور مونا 19 فصل ٨- طاعت سے محروی 11 19 فصل ٩- عمر كاكم بونا فصل ١٠ - گنا ہوں میں بحثرت مبتلا ہونا 10 فصل ۱۱- توفيقِ توبيلب مونا

| صفخنبر | عنوان                                                                                                                             | رثار |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4+     | فصل ۱۲- گناہوں کی بُرائی کا احساس دل سے نکلنا                                                                                     | 1    |
| 11     | فصل ١١٠ وشمنان خدا عمشابهت                                                                                                        | -1   |
| ri     | فصل ١٨- درباراللي مين ذليل وخوار مونا                                                                                             | 1    |
| rr .   | فصل ۱۵- دوسری مخلوقات کی لعنت کا مورد ہونا                                                                                        | 1.   |
| **     | فصل ١٦- عقل مين فتوراور فسادآنا                                                                                                   | 1    |
| **     | فصل ١٥- رسول الله عليه كالعنت مين داخل بونا                                                                                       | ٢    |
| 20     | فصل ۱۸- فرشتول کی دعاؤل سے محروم ہونا                                                                                             | ۲    |
| 10     | فصل ١٩- پيداوار مين کمي آنا                                                                                                       | ٢    |
| 10     | فصل ۲۰- شرم اورغيرت كاجاتار منا                                                                                                   | ٢    |
| 74.    | فصل ۲۱ - الله تعالى كي عظمت ول سے تكانا                                                                                           | ٢    |
| 74     | فصل ۲۷- بلاؤك كاجوم اور نعمتون كاسك بونا                                                                                          | ٢    |
| 74     | فصل ٢٣- القابِ مُدمّت كالشخّل هونا                                                                                                | ٢    |
| 14     | فصل ١٩٧- شياطين كالمسلط مونا                                                                                                      | ٢    |
| 12     | فصل ٢٥٠ -اطمينان قلب كاجاتارهنا                                                                                                   | ٢    |
| 12     | فصل ۲۹ - مرتے وقت کلم طیبہ منہ سے نہ نکلنا<br>فصل ۷۷ - رحمت خدا وندی سے مایوس ہونا<br>شہر میں | ٢    |
| M      | فصل ٢٤- رحمت خدا وندى سے مايوس ہونا                                                                                               | 1    |

| صفح نمبر | عنوان                                                                                                                                                                   | تمبرشار |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۲۸       | رجوع بمقصرود                                                                                                                                                            | 1       |
| 19       | باب دوم (أبيان يك طاء وعباد الديمال والمنظم كالمافع موج)                                                                                                                | 2       |
| 49       | فصل ا- رزق میں اضافہ                                                                                                                                                    | ~~      |
| r9       | فصل ٢- بركتول كا نزول                                                                                                                                                   | 4       |
| m.       | فضل ٢٠- تكاليف اور بريثانيول كا ازاله                                                                                                                                   | 20      |
| ۳.       | فصل، مُرادوك كابرآنا                                                                                                                                                    | 74      |
| ۳.       | فصل۵- زندگی کا پُرلطف بسر ہونا                                                                                                                                          | m 2     |
| ۳۱       | فصل 1- بارانِ رحت كانزول                                                                                                                                                | m 1     |
| P1       | فصل ٤ - خيرو بركت كانزول                                                                                                                                                | m 9     |
| ~~       | فصل ۸ - مالی نقصان کا تدراک                                                                                                                                             | ۴٠      |
| ~~       | فصل ٩ - مال مين فراواني                                                                                                                                                 | 41      |
| ~~       | فصل ١٠ يسكون وراحت ِقلب كاميسرآنا                                                                                                                                       | 44      |
| ٣٣       |                                                                                                                                                                         | 7       |
| 20       | فصل ۱۲- غيبي بشارتين                                                                                                                                                    | 44      |
| 4        | تصل ۱۱- اولاد کو نفع پہنچنا<br>فصل ۱۱- غیبی بھارتیں<br>فصل ۱۳- مرتے وقت فرشتوں کا بشارت دینا<br>فصل ۱۲۰ - حاجت روائی میں مدد<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | ra      |
| 4        | فصل مها - حاجت روائي مين مدد                                                                                                                                            | ry      |

| صفحنبر | عنوان                                                    | تمبرثار |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|
| ٣2     | فصل ۱۵- تردد رفع هونا                                    | 72      |
| 2      | فضل ۱۷ - تمام مهمّات مين الله تعالى كى ذمه دارى          | 44      |
| 21     | فصل ١٤ - مال مين بركت بونا                               | 4       |
| 2      | فضله ۱ - بادشاهت كاباقي ربهنا                            | ۵٠      |
| ٣9     | فضل ۱۹ بری حالت میں موت نه آنا                           | ۵۱      |
| ٣9     | فصل ۲۰ - عمر میں اضافه                                   | ۵۲      |
| ٣9     | فصل ١١- سورة يليين ريشي سے تمام كام بننا                 | ٥٣      |
| ٣9     | فصل ۲۲ ۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقد نہ ہونا                | ۵۴      |
| 4      | فصل ۲۲ - تھوڑی چیز میں زیادہ برکت                        | ۵۵      |
| 4      | فصل ۲۸ م بعض دعاؤل كى بركت يميارى لكني اوربلا كاخوف رمنا | ۵۲      |
| ۴.     | فصل ۲۵- دعاؤل کی برکت سے افکار کا ازالہ                  | ۵۷      |
| 71     | فضل ٢٩ . بعض وعاول كى بركت سے محرسے مفوظ رہنا            | DA      |
| 44     | باب سوم (این مرکه گناهین اور سرا است مرکیباقو تعلق )     | 09      |
| 4      | فضل ا- بعض اعمال کے آثار بر ذخیہ                         | 4+      |
| 4      | فصل ١٠- زكوة نه دينے كى سرا بروز قيامت                   | 41      |
| 4      | فصل ۱۳- بدعهدی کی سزا بروز قیامت                         | 44      |

| صفخنبر   | عنوان                                                           | تمبرثار |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 47       | فصل ۱۵- تردّد رفع هونا                                          | 74      |
| ٣٨       | فضل ۱۹ - تمام مهمّات مين الله تعالى كي ذمه داري                 | 44      |
| ٣٨       | فصل ١٤ - مال مين بركت بهونا                                     | 4       |
| ٣٨       | فضله ۱ - بادشامت كاباقي ربهنا                                   | ۵٠      |
| ٣9       | فضل ۱۹- بری حالت میں موت نه آنا                                 | ۵۱      |
| ٣9       | فصل ۲۰ - عمر میں اضافه                                          | ۵۲      |
| ٣٩       | فصل ٢١- سورة يليين ريشي سے تمام كام بنا                         | ۵۳      |
| m9       | فصل ۲۷ ـ سوره واقعه پڑھنے سے فاقہ نہ ہونا                       | ۵۳      |
| ۴+       | فصل ۲۲ - تھوڑی چیز میں زیادہ برکت                               | ۵۵      |
| 4        | فصل ۲۸۴ و بعض دعاوس کی برکت سے بیماری لگنے اور بلا کا خوف شربها | 04      |
| ۴+       | فصل ۲۵- دعاؤل کی برکت سے افکار کا ازالہ                         | ۵۷      |
| ۱۳       | فضل ۲۶ معض دعاؤل کی برکت سے سحر مے مفوظ رہنا                    | ۵٨      |
| ٣٣       | باب سوم (اربان بريك كناه بن اور سرات ختر مريكها ويتعلق م        | 09      |
| 4        | فضل ا- بعض اعمال کے آثار برزخیہ                                 | 4+      |
| ra<br>ra | فصل ۲- زکوة نه دینے کی سزا بروز قیامت                           | 41      |
| 4        | فصل ۱۷ برعهدی کی سزا بروز قیامت                                 | 44      |

| صفحتمر | عنوان                                                                                                                          | رثار |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4      | فضل م - چوری اور خیانت کی سزا                                                                                                  | 71   |
| ۵۰     | فصل۵ - غیبت کی صورت مثالی                                                                                                      | 71   |
| ۵٠     | فصل ٢- اخلاق ذميمه كي مثالي صورتين                                                                                             | 40   |
| ۵۱     | فضل ، - بعض اعمال كي صورت مثاليه كي تحقيق                                                                                      | 4    |
| 00     | رجوع مطلب عمل کے وجود کا باقی رہنا                                                                                             | ٧.   |
| ۲۵     | باب جہارم (اللّٰ بیان کہ طاعت کوخِائے آخرت میں کمیا کچے دفاق ناشیر)                                                            | 41   |
| PA     | فضل ا - تسبیحات کی صورتِ مثالی                                                                                                 | 7    |
| PA     | فصل ۲ - سورة بقره اور آلِ عمران کی صورتِ مثالی                                                                                 | 4    |
| ۵۷     | فضل ٢٠ سورة الاخلاص كي صورت مثالي                                                                                              | 4    |
| ۵۷     | فصل م عمل جاری کی صورت مثالی                                                                                                   | 4    |
| ۵۷     | فصل۵ - دین کی صورت مثالی                                                                                                       | 41   |
| ۵۸     | فصل ۲ . علم کی صورت مثالی                                                                                                      | 41   |
| ۵۸     | فصل، نمازی صورت مثالی                                                                                                          | 4    |
| ۵۸     | فضل ۸ - صراطِ تنقیم کی صورت مثالی                                                                                              | 4    |
| 11     | مشورة نيك<br>خ تنه<br>چارچار الحدار | 4    |
| 77     | خاتمه                                                                                                                          | 41   |

| تمبرثار | عنوان                                                    | صفحتم |
|---------|----------------------------------------------------------|-------|
| 49      | فضل بيلى: اليى طاعات كابيان جن كى محافظت مصطاعات كا      | 44    |
|         | سلسله باق رب                                             |       |
| ۸+      | فصل دوسری ان گناہوں کے بیان میں جن سے بچنے سے            | 44    |
|         | تمام معاصی سے نجات مل جاتی ہے                            | - 11  |
| ٨١      | فضل ا۔ حق تعالی شانۂ کے غفور رقیم کے تھروسہ پر گناہ کرنا | 44    |
| ٨٢      | فصل ۲_ جلدنه کرنے کی تاویل کرنا                          | 42    |
| 1       | فصل ٣- توبدك محروسه پرگنامول كانبارجع كرنا               | 42    |
| ٨٣      | فصل ۲۔ گناہ کرکے بہانۂ تقتریر کی آڑ                      | 42    |
| ۸۵      | فصل ۵- قسمت میں جنت یا دوزخ لکھے ہونے کا عذر             | AF    |
| ٨٧      | فصل ٢- حق تعالى شانه كے ساتھ حن ظن كاغرور                | 49    |
| 14      | فصل ۷- بزرگول کی نسبت کا دھوکہ                           | 49    |
| ۸۸      | فصل ٨- الله تعالى كو جمارى اطلاعات كى كيا بروا كا عذر    | ۷٠    |
| 19      | فصل ۹۔ بعض علماء کا لوگول کو وعظوبپد کرنے کا شبہ         | 4     |
| 9+      |                                                          | 41    |
|         |                                                          |       |



الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي تَجَكَّ النِّعَوَطِاعَتِهِ وَالنِّقَ وَبِعِصْيَانِهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ الْاَتَمَّانِ الْآكَ مَلَانِ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيهِ اللَّذِي جَعَلَ الْعِزَ لِمَنْ وَالَاهُ وَالذُّلُ وَالْهُوْلَ عَلَى مَنْ عَادَاهُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ التَّبَعُونُ فِي الْمُشْطِ وَالْمُهُ وَوَ وَالْيُسُرِ وَالْعُسْرِمَ ضِيَا لِلهُ تَعَالَى عَنْهُمُ وَوَفَقَ نَا وَالْمُهُ وَوَقَعَنَا عِبِهِ وَ اللَّهُ رَائِهُ مَا بَعَدُ

یہ ناچیز ناکارہ لینے دینی بھائیوں کی ضدمت میں عرص رساں ہے کہ ہیں وقت ہیں جو حالت ہم لوگوں کی ہے کہ طاعت میں کاہلی و غفلت اور معاصی میں انهاک و جرأت ہو فظا ہر ہے 'جہال مک غور کیا گیا اس کی بڑی وجہ یمعلوم ہُوئی کہ اعال ہے۔ وسیئہ کی بڑی وجہ یمعلوم ہُوئی کہ اعال ہے۔ وسیئہ کی باد اُس صرف آخرت میں سمجھتے ہیں ' اس کی ہرگر خبر کہ نہیں کہ دنیا میں کھبی اس کا جُھٹیجہ مرتب ہونا ہے وافعہ ہوجا تی ہے اور غلبہ صفات نفس کے سبب دنیا کی جزاو رہزا کہ وہ وہ سر دست واقع ہوجا تی ہے زیادہ نظر ہوتی ہے ' پھر عالم آخرت میں بھی جزاو رہزا کے وقوع کو گو مقید ہ آن اعال کا تمرہ جانے ہیں مگر و آقعی بات یہ ہے کہ جوعلاقہ قوی موثر واثر میں اور سبب وسیب میں ہم کھتے ہیں وہ علاقہ اس سبب وسیب میں ہم کھتے ہیں وہ علاقہ اس سبب وسیب ہیں ہم کھتا ہا ہے اور اسباب میں ہرگر نہیں سمجھتے ہیں وہ علاقہ اس سبب وسیب ہیں ہم کھیا ہے اور اسباب میں ہرگر نہیں سمجھتے ہیں وہ علاقہ اس سبب وسیب ہیں ہم کھیا ہیں گائے ہو اس سام کے واقعات کا ایک ستقل سیسہ ہم کے جن کو جائی گو

Mary Scholle To hydright who was worken when when the Citilis to when when گویا اس میں کوئی دخل<sup>ہ</sup> ہی نہیں ہے حالاں کہ بیخیال بے شمار آبات وا حادیث صحیحہ کے خلاف ہے ؛ چناں چوعنقریت فصیلاً معلوم جو ناہے ان ثناء اللہ تعالی، اس لیے اس مض کے وفع کرنے کے لیے دو امر ضروری خیال میں آئے اوّل کتاب و مُسنّت وملفوظا يجققين سے به د کھلا یا جائے کہ جیسے آخرت میں اعمال برِجزا و منرا واقع ہوگی اليه ونيامين تعريع عن آثار ان كے واقع ہوتے ہیں جو ورسے یہ نابت كر دیا جائے كھال یں اور ٹمراتِ آخرت میں ایسا قوی علاقہ ہے مبیا آگ جلانے اور کھانا پکانے میں یا كها نا كهاني اورش كم مير جوجاني مي يا يا في چوشك مين اورآگ كے بجه عباني بن ان وونول امرول كح ثبوت مح بعدالله تعالى كفضل سے اميد قوى م كرسروست حزا ومزا ہوجانے کے بقین سے اور ہی طرح کارخانہ وُنیا پرکارخانہ آخرت کے مرتبع نے کے غلبا عتقادسے طاعات میں رغبت اور معاصی سے نفرت بیدا ہونامهل ہے، اتیندہ توفیق وامدادحق سُبحانۂ وتعالے کی مبانب سے ہے ہی غرض کی تکمیل کے واسطے يه رساله غنصر مليس أردومين جمع كما جاتا ہے جروار الاعمال اس كا جم ركھ اجاتا ہے اين نركورفك لحاظ سے رسالہ ہٰوا ایک مقدمہ اور چار باب اور ایک خاتمہ پر وضع کیا گیا۔ معت مد اس امرك جاجالي بيان مين كد اعال كوجزا اورمزايين وفل ب -باب اول اس بين مي كركاه كرنے سے دنيا كاكميانقصان ہے۔ باب دوسرا اس بیان میں کے طاعت دعبادت کرنے سے دنیا کاکیا نفع ہے۔ ہاب میسسرا اس بیان میں کہ گناہ میں اور سزائے آخرت میں کیسا قری تعلق ہے۔ اله كوئى شخص يرتشد ذكرے كواعمال كادخل نهونا توحديث سے مجيمعلوم جوتا ہے جس ميں أسيص نے يافرايا ے كو فى تخفى عمل كے زورسے جنت يى ز جاتے كا انتها - د فعيس سنب كايہ ہے كان مديث كاظلب نہیں ہے کی مل کو بکل دخل ہی منیں ہے بلک مقصودیہ ہے کی مل پر مغرور ہو کرنہ بیٹھ جائے ، عزو اخیر علّت ام كالشرتعاك كافصنل سے ولس الكيا فيضل بھي اعمال نيك سے تصيب جو تاہے سوعمل ہى علمت تامركا الكر جزومُمراء قَالَ اللهُ تَعَالَ إِنَّ رَجْمَتَةَ اللَّهِ قَرِيْكِ مِّنَ الْمُعُسِنِينَ - A reference from the war was well and a war was war of the contract of the con

باب جو تھا اس بیان میں کہ طاعت کو جزائے آخرت میں کیسا کچھ وَمل وَما تیرہے۔ حت محمد بعض مخصوص عال جسندیا سیئہ کے بیان میں جس کے کرنے یا نہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور بعض شبہات کے جواب میں جواکثر عوام کے لیے باعث بے باکی ہو گئے ہیں۔

الله سُبحانہ و تعالے اپنے فضل و کرم سے س کی کمیل فرمائے اور اس کو ذرایعت ہوایت ورشد کا بنا وسے اور جو خطانطا ہری یا باطنی مجھ سے سرزد ہو جا وے سس کو معاف فرمائے ۔

امِيْنَ وَالْأَنَ نَشْرَعُ وَنَسْتَعِيْنِ

محذأ نثرب على

# ماضل تضوف ال

"وہ ذرا ہی بات جو صاصبل ہے تصوف کا 'یہ ہے کہ جس طاعت میں سے بھے میں عاصت کو کرے اور میں سے بھے جس گناہ کا تقاضہ ہو' تقاضے کا مقابلہ کرے اس گناہ سے بھے جس گناہ کا تقاضہ ہو' تقاضے کا مقابلہ کرے اس گناہ سے بھے جس کو یہ بات حامل ہوگئی اس کو بھر کھی جسی صرورت نہیں کیوں کہ یہی بات تعلق میے اللہ بیدا کرنے والی ہے اور بہی اس کی محافظ ہے ۔

( كيم الأتت حضرت تعانويٌ )

ie hasheshashashashashashashashashashashash

مقدمه

### أس أمرك اجمالى بيان مين كاعمال مبيث بين جزا ومزك

قرآن مجید میں مختلف عنوانات سے یہ امر ندکورہے کہیں توعمل کو نٹرط اور تمرہ کوجزا قرارديام چنان چارشادم فَلَمَّا عَتَوْاعَمَّا ثُهُوْاعَنْهُ قُلْنَا لَهُ مُوكُوْ نُوْاقِرَدَةً خاسِنانی کا یعی جب ان لوگوں نے سرکشی اختیار کی اس چیزسے کد بے شک وہ اس سے منع کیے گئے تھے ، سوم نے ان کو کہاکہ ہوجا و بند ذلیل ۔ اس سے صاف معلوم ہواکہ سرکتی کے سبب برسزا ملی اور ارت وے فَکَمَّا اسْفُوْمَا انْتَقَمْنَا ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالے کو ناخوش کرناسب ہوا انتقام کا اورارت دہے۔ إِنْ تَتَقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُ وَفُرْقَانًا وَيُكَفِيرُ عَنْكُو سَيًّا تِكُو مُنْكُو يعنى أكرتم التُدتعاك سے درو، الترتعالے تمهارے ليے فيصله كردي اوردوركرديں تم ستمارى بُراتيال اورارشاويه لَواسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاسْقَيْنَ هُ وَمَا الله عِنْ أَلْ مِعِي الروه لوكم تقيم رست راه يرا البته يبيني كو يتيم إن كو يِانى كِمْرْتُ اورارتُ وح فَإِنْ تَاكْبُوْا فَأَقَامُوا الْصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَاخِهُوا مُنكُمْ فِي الدِّينِ فَطْ مِعنى الروه لوك توب كرلين اورنماز كو قائم كرين اورز كوة ادا كرين تووه تمهار سے بھائى ہيں دين ميں اور كهيں فارىسببيدلاتے ہيں چناں جدارشاد

له مؤة اعراف أيت ١٦١ عله مؤة الفال آيت ٢٩ تله مؤة زخوف آيت ٥٥ تك مؤة جنّ بيت ١٦ هم مؤة توب آيت ١١

which is the property of the state of the st ہے کہ ذٰلِک بِمَا قُدُ مَتْ اَیْدِیکُو لَهُ مِینی برمزاسبب ان اعمال کے ہے جوكة تمهارك إتقول في آك بيسج بين اورارت وب بِمَا كُنتُوْتَعُمَلُونَ " یعنی پیمزابسبب کام کے ہےجس کوتم کرتے تھے اورارث وہے ذلاک بِأَنَّهُ وْكُفُووْا بِايَاتِنَا ومِعِنى يرسبب اسكے م كُواُنهوں نے انكاركر کردیا ہماری نشانیوں کا،اور کمیں فاتے سبیدلاتے ہیں، چنال چرارث دہے فَعَصَوا رَسُولَ رَبِّهِ وَفَاحَذَهُ مُوعً يعنى النول ني الفوا في كى ليني يوردكار كے رسول صلى الله عليه وسلم كى بس كير ليا ان كو، اور ارشاد ب فَكَذَّ بُوْا هُمَا فَكَا نُوْا مِنَ الْمُصْهَلَكِينَ ﴿ مِعْنَى ان لوگول في موسى و بارون عليهما السلام كَي كذيب كىيس جُوت بلاك كيے ہوؤں سے ، كىيں كل كؤلا وارد سے جنال جدار شاوہ فَلُوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِةِ إِلَى يَوْمِ يُنْعَثُّوْنَ مَ معنی اگرانس علیال الم تسبیح کرنے والوں سے نہ ہوتے تو تھرے رہتے مجھلی کے پیٹ بیں قیامت کے دن مک صاف معلوم ہوتا ہے کرسیج کی بدولت اس قیدے رہائی ہوئی ، کہیں لفظ کو آیاہے چناں چارشادے وَلُوْ أَنَّ الْمُعْمُوفَعَ الوَّا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَ عَلَى الروه لوك كرت اس كام كريكي وصیحت کے جائے ہیں توان کے لیے بہتر ہوتا۔ تمام آیتی صاف صاف کم رہی ہیں کد اعمال اور جزامیں صرور علاقہ ہے۔

محدا شروت على

ك سورة انفال آئيت ٥١ ك سورة حاقد آيت ١٠ عن سورة صفت آيت ١٨٢٠ ١٨٨ مل صورة نسا آيت ٢٦

P

### باباقل

## أنسان بن كركناه كرن ونيا كاكيانقصان "؟

یلوں تو بیمضرتیں اس کثرت سے بیں جن کا شار نہیں ہوسکتا ، مگر اس مفام پراولاکھے آیات واحا دیث سے اجمالاً بعض آ تا ربتلاتے ہیں ہیں کے بعد سی قد فصیاق ترتیب سے کھیں گے ۔ قرآن مجید میں جو نا فرما نوں کے جابجا قصتے اور آل کے ساتھ ان کی سزائیں مذکور ہیں کس کومعلوم نہیں وہ کیا چیزہے جس نے بلیس کو آسمان سکے ل كرزمين پريھينيكا - يئي نا فرما ني ہے جس كى بدولت وہ ملعون ہُوا،صورت بگاڑدى گئی، باطن تباه ہوگیا ، بجائے رحمت کے لعنت نصیب ہُوئی، قرب کے وض لعبد حصّه میں آیا ،نسبیج وتقدیس کی عبگہ کفرو تنرک جھوٹ فحش انعام ہیں ملا۔ وہ کیا چیزے جس نے نوح علیاب لا کے زمانہ میں نمام اہل زمین کوطوفان میں غرق کردیا۔ وہ كون چېزىپ كىجىل سىي ئولئے ئىند كو قوم عادېرسلط كىيا گىيا، يمال مک كەزىين پر بٹک بیک کے مارے گئے ، وہ کون چیزہے جسسے قوم نمود پر جینے آئی جس سے ان کے کلیج بھیط گئے اور تباہم بلاک ہوگئے ، وہ کون چیز ہے جس سے قوم لوط على السلام كى بستيال آسمان تك لے جاكر اللي گوائي گئيں اور اوبرسے بتھر برساتے گئے، وہ کون چیزہے جسے قوم شعیب علیات لام پرپشکل سائنان ابر کے عذایب ایّا اور اس سے آگ بری، وہ کون چیزہےجس سے قوم فرعون محرّقلز میں غرق کی کئی وہ کون چیزہے جس سے قارون میں وصنسایا گیا اور لیتھے سے گھرا ورا سباب س کے ہمراہ ہُوا۔ وہ کون چیزے جس سے ایک بار بنی اسرائیل برنسی قوم کومسلط

without significant hands with a high and a high and a high indication of the contract of the کی ایج سخت ازائی والی تھی اوروہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے اوران کوزروزر کر والا ، اور پیروور بری باران کے مخالفین کوان پرغالب کیا جس سے ان کا پھر بنا بنایا كارخانة نباه وبرباد ورا وروه كون چيزے جس نے انهيں بني اسرائيل كو طرحطرح کی صیبت وبلایں گرفتار کیا بھی قتل ہُوئے ، کبھی قید ،کبھی ان کے گھراُ عبارے گئے کبھی ظالم باد ثباہ ان یُرسلط ہُوئے کبھی وہ جلا وطن کیے گئے ،وہ چنرجس كية آنادظا برجُوئ اگرنافرماني نهيتن هي تو بيركياتها ؛ ان قصول كوجا بجا ذكر فراياكيا اورنهايت مخصرالفاظين الى وجارشاد بوتى فكمًا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَ لُهُ مُولَكِنْ كَانْوَاانْفُسَةُ فِي يَظْلِمُونَ لَمْ يَنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهِ مِن كِلان رَظِلْمُ كُرْتُ لِكِن وہ تو خودا پنی جانوں مزظلم کرتے تھے ویکھیے ان لوگوں نے ہی گناہ کی بدولت خُنیایں كياخرابيال مجكتين الم الممدُن فرمايا محدجب قبرص فتح بهوا ، جبيرين نضيرن الو در واکو دیچهاکه اکیلے بلیٹھے روسے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا ا الودروا السيمبارك ون مي رونا كسياجس مين الله تعالى في اسلام اورابل لمبلاً كوعزت دى، انھول نے جواب دیا كہاہے جریز! انسوس بے تم نبیس محصة جب كوئى توم الله تعالى كے عكم كوضائع كرتى ہے وہ الله تعالى كے نزديك كسيى دليل فيے قدرو عاتی ہے وکھیوکھاں تو بی قوم بربسر حکومت تھی ضدا کاحکم جھیوڑنا تھا اور ذلیل وخوار ہونا ' جس كرتم إلى وقت ملاحظة كريسي مو وه سنديس نے ، ارشا و فرمايا رسول الله صلى آدى محرق جوجاتا ہے رز ق سے مخنا ہ کے سب جس کوا ختیار کرتاہے، ابن ماجہ میں عبدالله ابن عراسي روايت محديم دس وي ويضورا قد م الله عليه آله وسلم كي خدمت میں عاضرتھے آتھ ہماری طرف متوجہ ہو کرارشا د فرمانے لگے کہ یا نچے جنر مائن لے سورہ روم ایت نمیر ۹

Wandard Klellent helandiantandardardardardardard in the sadard يں فدا کی بناہ چاہتا ہوں کتم ان کو باؤ۔ حبکسی قوم میں بے حیاتی کے فعال على الاعلان ہونے لگیں گے وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور سپی لیبی بیمار بول میں گرفتار ہوں گے جوان کے بڑوں کے وقت میں نہیں ہُوئیں اورجب کوئی قوم ناپنے تو لنے میں كمى كرے كى قحط اور ننگى اور ظلم حكام ميں مبتلا ہوں گئے اور نہيں بند كياكسى قوم نے زكوۃ كوم كربند كيا جاوئے كا باران رحمت ان سے اگر بهائم ندہوتے توكيمي ان بربارش نہ ہوتی اور نہیں عثر شکنی کی کسی قوم نے مگر مسلط فرما ہے گا اللہ تعالیٰ ان کے ڈیمن کوغیروم سے بجبرلیں گےان کے اموال کو۔ ابن ابی الدنیا روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے صرح عائشه صدیقة سے سبب زلزله کا درمافیت کیا، انہوں نے فرمایا، حب لوگ زماکومرباح كى طرح ب باكى سے كرنے لكتے ہيں اور شرابيں ميتے ہيں اور معازف بجاتے ہيں اللہ تھا کواتھان میں غیرت آتی ہے زمین کو حکم فرماتے ہیں کدان کو ہلا ڈال اور عمر بن عبدالعرفینے جا بجا یک نامے شہر ہی بھیج جن کا ضمون میں ۔ بعد عمد وصلوۃ کے مدعا یہ ہے کہ میزلزلہ زمین کا علامت عمّا بالنی ہے میں نے تم شہروں میں کھیجائے کہ فلان ارکیے فلاں مهینے میں میان میں کلیں معنی دُعا و تصریح کے لیے اور س کے مایں کچھے رو پیدیسی تھے ہو وه خيرات مجى كرك الله تعالى كاارتباد من فَكْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَّوا السَّوَرَبَّهِ فَصَلَّىٰ اللهُ وركمو وحب طح أوم عليك الله في كما تها رَبُّنا ظُلَمْناً انْفُسَنا وَإِنْ لَهُمْ تَغْفِزَلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُو نَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴿ اوْرَبِطِح نُوحٌ فَ كُماتَهَا وَإِنْ لَهُ تَغْفِرُ إِنْ وَتَسْرَحُ مِنِيَّ آكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَاورْ برطر الإس عليك المُ ن كُنتُ مِن الظِّلِلُهُ إِلَّا أَنْتَ شُبِحُنَكَ إِنَّى كُنْتُ مِن الظَّلِمِينَ طُ نے تقیق فلاج یا نی جبر شخص نے ما کی حال کی اور ذکر کیا نام اپنے رب کا اور نما زیرچھی اور معض نے تزكی زگوۃ سے لیاہے ۔ نظا ہڑا عمر بن عبدالعزیر شکے نزدیک مین تفسیرے ١٢ منه على سُورة اعلى آيت نمريم الم 10 - على سُورة اعراف آيت نمر ٢٣ - سى سُورة انبيار آيت نمر ٨

(7)

BENDENH SCHOOL PROMONIONARMONIONARMONIONARMONI INCO PROGRAMO ابن ابی الدنیانے روایت کیا ارشا د فرمایا رسول التّصلی التّر علیه و کلمنے کرحب لتّد عزوجل بندوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں بیتے بحثرت مرتے ہیں اورعور ٰ انتقام لینا چاہتے ہیں بیجے بحثرت مرتے ہیں اورعور ٰ ہیں بانجھ ہوجاتی یں۔ مالک بن دینارٌ فرماتے ہیں کہ میں نے کتب عکمت میں بڑھا ہے کہ اللہ تعالے فراتے ہیں میں اللہ ہوں بادشا ہوں کا مالک ہوں ان کا دل میرے ما تھیں ہے يس بخض ميري اطاعت كرتا ہے ميں ان كے باوشا مول كا دل ہى برمهرال كروتيا ہوں اور جومیری نافرانی کرتاہے میں انہیں بادشا ہوں کو استحض رعقوبت مقرر کرتا ہوں تم بادشا ہوں کو السے میشغول مت ہو، میری طرف رجوع کرو میں ان کوتم پرزم کردول گا، ام احمد نے وہ ب سنقل کیا ہے کواللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے فرمایا که حب میری اطاعت کی جاتی ہے میں رہنی ہوتا ہوں اور حبراضی ہوتا ہو برکتے کیا ہوں اورمیری برکت کی کوئی انتہا نہیں اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی غضبناک ہوتا ہوں، لعنت کرتا ہوں اورمیری لعنت کا اثر سات بیت تک رہتا ہے۔ الم احمد في وكي من روايت كى بي كرهزت عائشه رضى الله تعالى عنها في حفرت معاولي كوخط بس لكهاك حبب بنده الله تعالى كى بيظمى كرتائ توس كى تعريف كرنے والاخود بخود بحوكرنے لكتاب اوربهت احادیث وآثار می مفتریس محناه كى جود نیابیں بیش آتی پین کوربین ابعض نقصاناتیفصیل و ترتیب سے مرقوم ہوتے ہیں آسانی کے لیے مناسب علوم ہوتاہے کہ اس عمون کے بیق ملیں مقرر کی جائیں۔ فضل ا. (علم سے محروتی) ایک ترمهای کاییے کو آدمی علم سے محرور رہتاہے کیوں کو علم ایک طبغی نور ہے اور معصیت سے نُورِ ماطن مجھ حاتا ہے۔ اہم مالکٹ نے اہم شافعی کو وصیت تی اِنْيَ ٱرَى اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ ٱللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ نُوْمً افَلَا تُطُفِئْهُ بِظَلَمَةِ الْمُعْصِيةِ (人)をおりまりまりまりまりまりまりまりまりまり

BARRAND STERMENT PRIZERIEN BARRANGER BARRANDER IN STERMENT STORES AND AND ARREST BARRANDER STERMENT OF CELL PRIMARY STATES يعني وكهينا مول كالتذتعالي نة تمهار فلب مي ايك نور والاس سوتم بس كوماركي-معصیت سے مت بھادیا۔ فصل ۲۔ ( رزق میں کی) ایکقصان گناه کاونیامیں ہے کررزق کم جوجاتاہے ہی صفحون کی حدث فصل ٢ - (حق تعالی شانه سے وحشت ) ایک فصان سے کہ علی کو اللہ تعالیٰ سے ایک مشت سی رہتی ہے اور یا ای بات ہے کہ ذرا بھی ذوق ہوتو مجھ سکتا ہے سٹیض نے ایک عارف سے وحشت كى شكايت كى اہنوں نے فرمايا ۔ إِذَاكُنْتُ قَدْ وَحَشَتْكَ الذُّنُوثِ - فَدُعْ إِذَا شِئْتَ وَاسْتَأْنِنْ فضل م . (عوام الناس سے وحشت) ایک فقصان ہے کومعصیت کرنے سے آدمیوں سے بھی دحشت ہونے لگتی ہے خصوص نیک لوگوں سے کہ ان کے ماہی ببٹھ کردل نہیں مگنا اور بس قدروشت برصتی جاتی ہے ان لوگوں سے دوری اوران کی برکات سے محرق ہوما جاتا ہے ایک بزرگ کا قول ہے کہ مجھ سے بھی معصیت سرز د ہوجاتی ہے توہ کا اثرا پنی بی بی اور جانور کے خلاق میں یا نا ہوں کہ لوری طرح طبع نہیں رہتے۔ فصل۵ . ( کامیابی کے راستے بند ) ایک فقصان سے کہ علی کواکٹر کارروا یتوں میں دشواری بیش آتی ہے جيقولي كرنے سے كاميابى كى رائين كل آتى بين ايسے بى تركيقولى سے كاميابى كى ك يعنى حرف حشت من ڈالے تجد کو گذاہ سوتنجہ کو حب فع وحشت منظور جوگناہ کو تھيوڑا ورانس ڪال كرلے مانہ عَهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمُنْ يَتَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ رَجًّا ١١منه 

Singly Signed properties the shape t كى دايس بند جوطاتى بن -فصل ٤ ـ ( قلب مين ظلمت محسوس مونا ) ایک نقصان ہے ہے قلب میں ایک نار کمی سی علوم ہو تی ہے ذراتھی دل میں غور کیا جائے تو فیلمت صاف محسوس ہوتی ہے اس طلمت کی قوت سے ایک حیرت پیدا ہواتی ہے۔ اس سے بدعت وضلالت وجہالت میں مبتلا ہوکر ملاک ہو جاتاہے اور انظامت کا اثر قلب سے آنکھ میں آتا ہے اور پھر چیرہ پر سخص کو بیا ساہی نظرآ نے لگتی ہے؛ فاسق کیسا ہی سین قبل ہو گراں کے چیرہ پرایا ہے روقی کی کیفیت ضرور ہوتی ہے عبداللہ بن عبار ش فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے چیڑ پر رونق ، فلب بین نور، رزق میں وسعت ٔ بدن میں قوت ' لوگوں کے فلوب میرمحبت پیدا ہوتی ہے اور بدی کرنے سے چیرہ پربے رونقی، قبراوزفلب میں ظلمت بدن ہیں شتى، رزق مين نگى، لوگول كے لول مي تغض ہونا ہے-قصل ٤- (دل اوربدك كا كمزور مونا) ایک فصان سے کدمعصیت سے دل اور حبم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، ول کی کمزوری توفا ہرہے کہ مورخیر کی ہمت گھٹے گھٹے باکل نابور ہوجاتی ہے رہ گئی بدن کی کمزوری سوبدن توقلب کا نا لیج ہے ۔ جب یہ کمزور ہے تو وہ کیجی تعییف ہوگا، دکھیو تو گفار فارس درم کیسے قوی الجیشہ تھے ،مگر صحابہ رضی اللہ عنهم کے مقابلے میں نہ تھے کے۔ فصل ۸ - ( طاعت سے محروی ) ایک فقصهان سیسے که آدمی طاعت سے محروم ہوجا تاہے ایج ایک اعت گئی، کل دوسری چیوط گئی، پرسون میسری ره گئی، ایون می سلد وارتم نیک کام بدولت گناہ کے ہی کے اقد سے بکل جاتے ہی جیسے سی نے ایک لقمة لذیز ایسا کھایا できるないのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのであるというない。

which of the many which which which which will be the strained of the strained جس سے ایسا مرض بیدا ہو گیا کہ ہزاروں لذیز کھا نوں سے محرق کر دیا۔ قصل ٩- (عركاكم بونا) ایک فقصان سے کامعصیت سے عمر شتی ہے اور اس کی برکٹ ملتی ہے كيول كدربر ، نيكي سے عمر بره ها ما حديث صحيح سے ابت ہے تو فجورسے كھنا سى سجھ لیجے اور پیشبہایت ضعیف ہے کو عرقومقدرے وہ کیسے گھٹ بڑھ کتی ہے کیول کوعمری کی تصیص ہے یہ سب چیزیں مقدر ہی ہیں ۔ امیری اورغریبی مخصیص سبیں ہیں شبہ ہوسکتا ہے ، مگر پیر بھی ان امور کو اسباب کے ساتھ مربوط سمجھ کر تدبيركا ستعال كيا جاتا ہے - يسى حال عركا تجھ لينا جاہے -فصل ١٠ ( گنا ہوں میں بحرّت مبتلا ہونا ) ایک فقصان پیسے کرمعصیت اوّل دوسری مصیت کاسب ہوجاتی ہے وہ سے کا، ای طرح شدہ شدہ معلی کی کثرت ہوجاتی ہے بیان مک کہ على كا مول مي مجرما تاسے ووسرے يدكرت كرت الى عادت موماتى سے مجهورنا وشوار ہوناہے بھراس کو ہی صرورت سے کرنا ہے کہ نہ کرنے سے کلیف ہوتی ہے اور پھرال کم بخت بن لطف ولڈت بھی نہیں رہتی ۔ فصل ۱۱- ( توفيق توبيسك بهونا ) ایک تفصان سے کرمخا و کرنے سے اِرادہ تو ہر کا کمزور ہوتا جا تاہے میاں یک کہ باکل توبہ کی توفیق نہیں رہتی، ہی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ قصل ۱۲- ( گناہوں کی بُرائی کا احساس دل سے نکلنا ) ایک تقصان ہے کوچندروزمیں ہی مصیت کی ٹرائی دل سے بکل جاتی ہے اس کوٹرا شیس محضا، نہ ہی بات کی بروا ہوتی ہے کہ کوئی و کھے لے گا بلکرخود تفاخرًا ہں کا ذکر کر ماہے ۔ ایستانھ معافی سے دُور ہوتا حاتا ہے جبیا ارث دفرایا A THE HEALTH AND HEALTH AND THE HEALTH AND H wanter stower wanterwanterwanterwant to the programment of the program صفوصلى الدعليه ولم في كُلُّ أُمَّتِي مُعَاقَى إِلَّا الْمُحْجَاهِرِيْنَ وَإِنَّ مِنَ أَلِاجْهَارِ اَنْ يَسِرَاللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ ثُكَّر يُصِبِحُ يَفْصَحُ نَفْسَهُ وَنَقُولُ يَا فَلَاثُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَتَهَتَلْكَ نَفْسَدُ وَقَدْ بَاتَ يُسِتُرُهُ رَبُّهُ-فلاصطلب كايسے كرب كے ليے معافى كى اميدے مطر جولو كھا كھلاگنا وكرتے ہيں اوريمي كهلم كهلابي كرنا ہے كواللہ تعالى نے توشارى فرائى تھى كرصلى كوخود إينے كو نضیحت کرنا شروط کیا کرمیاں فلانے اہم نے فلاں فلاں دن فلا اک کا کیا تھا۔خود اپنی بروه دَری کی، مالال که ضراتع کنے چیا لیا تھا اور میمی گناه کی بُرائی زیادہ ہوتے ہوتے كفرتك نوبت بينج عاتى ہے ہى واسطے بزرگ كا تول ہے گئتم تو محنا ہوں سے رت ہواور مجھے گفر کا خوت ہے۔ فصل ١١٥ - (وشمنان خدات مشابهت) ایک فقصان سے کے معصمیت وشمنان خُدا میں سے سی کی میراث ہے تو گوما يتخص ان طعونوں كا وارث بنتاہے ۔ مثلاً لواطت قوم لوط على السلام كى ميراث ہے ، كم نا پنا کم توانا قوم شعیب علیالسلام کی میراث ہے ، علو و فساد فرعون اور اس کی قوم کی میرث ے ، کی رقیج ترقوم جود علیالسلام کی ، توبہ علی ان لوگوں کی وضع دہمیت بناتے ہوئے ے - مسند مند میں عبداللہ بن عرضے روایت ہے ارشاد فرما یا حضور صلی اللہ علائے لم ف من السَّنَةُ كِيقَوْمِ فَهُو مِنْهُ وَمِنْهُ وَلِيني تَوْعَلَى وَمِ كَى وَضِع بنات و وَأَبِيلُ قصل بهما- (درباراللي مين ذليل وخوار بونا) ايك غصان يب كرمخناه كرنے سے الله تعالی كے نزد كي شخيص بے قدر و خوار ہوجا تا ہے اور حب خالق کے نزدیک خوار و ذلیل ہو گیا ، مخلوق میں بھی اس کی ت ك سُورة في أيت تمير ١٨

نهيں رہتی، الله تعالي كارشادى وَمَنْ يُهِنِ اللهُ وَنَمَالَدُ مِنْ مُكرم ليني عزيزيكه از دركهش سربتافت بهردر كدشته جيع عزت نيافت اگرچہ لوگ مخوف اس کے ظلم و نثرارت کے س کی تعظیم کرتے ہیں مگر کسی کے ول مخطبت قصل ۱۵- ( دوسری مخلوقات کی لعنت کامورد ہونا ) ایک نقصان پیے که محناه کی نوست جیسے استخص کو پنچیتی ہے ای الرح كاضرر دوسرى فلوقات كومجى بنجيآ ہے وہ سب اس پرلعنت كرتے بي كناه كىزا توالگ ہوگی، یا معنت ہی برطرہ ہے مجا بدفراتے ہیں کہ بہائم نافر مانی کرنے والے اقبیوں برلعنت کرتے ہیں حب کہ قطاسخت ہوناہے اور بارش رک ماتی ہے ور کتے ہیں کہ بیابن آدم کے گناہ کی تحوست سے۔ فصل ١٦- (عقل مين فقر اورفساد آنا) ایک نقصان ہیے محد محناہ کرنے سے عقل میں فتور و فساد آجا آھے کونکہ عقل ایک نورانی چیزے کدورت وعصیت سے ہی میں کمی آجا تی ہے بلکتو وا مزنادليل كم عقلي كى ہے اگر الشخص كى عقل تھكانے ہوتى تولىيى حالت بيں كناه ہوسكتے مرشخص فعدا کی قدرت میں ہے، ان کے ماک میں رہتاہے اور وہ دکھ بھی رہے ہیں، ان کے فرشتے گواہ بن رہے ہیں، قرآن مجید شع کر رہائے ایمان منع کر رہاہے، موت منع کردہی ہے دوزی منع کر رہی ہے۔ گناہ کرنے سے ہی قدر سرور ولذی ہے۔ نہ ہو گاجس قدر دُنیا اورآخرت کے منا فیج اس سے فوت ہوگتے ۔ بھلا کوئی عقل سلیم والاان باتوں کے ہوتے ہوئے گناہ کرسکتا ئے۔ فصل ١٥- (رسول الله عليه كلعت مين داخل مونا) ايك برانقصان ييب كرمخناه كرنے سے تیخص رسول النصلی الدعلی

BURNER SCHOOL PREMERINGHAMEN MENTENNEN SOLED ENGENIES كى لعنت ميں داخل ہوجا تاہے كيوں كداتب نے بہت سے گنا ہوں پرلعنے فرمائى ہے اور جو گنا ہ ان گنا ہوں سے بڑھ کر ہیں ان برتو بدرجۂ اولی ہتحقاق لعنت ہے مثلاً لعنت فرما في آب نے ال عورت پرجوگودے اور گودوئے اور جوغیر کے الیے بالول میں طاکر دراز کرے اور جودوسرے سے یہ کا لے اور لعنت فرمائی ہے آپ نے سُودینے والے پراورینے والے پراور اس کے لکھنے والے پراور اس کے گواہ پراور لعنت فرما تی ہے اتب نے ملا ارکرنے والے یرا ورجس کے لیے صلا انہو، لینی جب کلے میں کو نشرط تھہرا یا جائے اور لعنت فرمائی ہے چور پر اور لعنت فرمائی ہے نثراب ینے والے پراور س کے پلانے والے پراور س کے پوڑنے والے پراور پڑوانے والے پراورجینے والے پراور خربیانے والے پراور اس کے دام کھانے والے پراور اس کولاد كرلات اورس كے ليے لاد كرلاتى حاتے اورلعنت فرماتى ہے استخص برجو لينے باپ کوٹرا کیے اور لعنت فرمائی ہے ستخص پر جوجاندار چیز کونشانہ بنا و لے در لعنت فرمانی ہے ان مُردول پر جوعورتوں کی مثابہت کریں اوران عورتوں پڑجومردوں کی وضيح بناً میں اور لعنت فرما ئی ہے ہی تخص پرجوعیراللہ کے جم پر ذکے کرے اور لعنت فرماتی ہے انتیفس پرجودین میں کوئی نئی بات کالے یا اینتیفس کویٹاہ دے اور لعنت فرمائی ہے تصویر بنانے والے پراور لعنت فرمائی ہے استخص پر جو قوم لوط کا ساعمل کرے اور لعنت فرمائی ہے س برجوکسی جانور سے صحبت کرے اور لعنت فرمائی ہے اس برجوجانور کے پیرواغ لگائے اور امنے فیرائی اشخص پر جوکسی سلمان کو ضرر بینجائے یا اس کے ماتھ فریب كرے اور لعنت فرمائى ہےان عورتوں برج قبروں برجاوي اور ان لوگوں برجووہاں سجدہ کریں یا چراغ کھیں اور لعنت فرما تی ہے استخص پر جرکسی عورت کو اس کے ضاوند

سے یا غلام کوئل کے آقا سے برکا کر بھڑکا وے اور لعنت فرما ٹی ہے مشخص رو کسی

Wardand Life Color of the wardendard wardendard which was عورت کے پیچھے کے مقام رصحبت کرے اورارشاد فرمایا کہ جومورت اپنے فاوندسے خفا ہوکررات کوالگ سے صبح تک اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں اور لعنت فرماتی الشخص برجر لبنيه باب كوجهوار كركسي اورسے نسب ملاوے اور فرما يا كر تبخص لينے بھائی سلمان کی طرف لوہے سے اشارہ کرے فرشتے ہی پر لعنت کرتے ہی اور لعنت فرما تی ال پر جوصحا بدرضی الله تعالی عنهم کو بُرا کیے اور لعنت فرما تی ہے للہ تعالی نے استخص بر جوز میں میں فساد مجائے اور قطع رحم کرے اور اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی عليه والم كوايذا دے اور لعنت فرمائى ہے اس پر جرك احكام خدا وندى كوچي اے اوست فرما تی ہے ان لوگوں برجو بارسا بیلیوں کوجن کوان قصتوں کی خبر کے نہیں اورا بیا ندار ہیں۔ زناكى تهمت لگائيں اور لعنت فرمائى استخص پرجو كا فروں كومسلمانوں كے مقابع يم كھك راہ بتاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے لعنت فرماتی ہے استحض پر جورشوت ہے اورجو لے اورجو درمیان میں بڑے اور بہت افعال پریعنت وارد مُروتی ہے۔اگر مخاہ یں اور کوئی تھی صررنہ جو تا تو کیا تھوڑی بات ہے کدالتہ ورسول صلی التہ علیہ ولم کی لعنت كامورد جوگيا منعوذ بالله . قصل ١٨- (فرشتول كي دعاؤل سے محروم مونا) ایک تقصان بہ ہے کہ گناہ کرنے سے فرشتوں کی دُعاسے محرق ہو جاتا ب.الله تعالى كاارشادى الدين كي عيلُون الْعَرْش وَمَنْ حَوْلَا لُمُسَبِعُونَ بِحَمْدِيرَتِهِ مِوْوَتُوْمِنُوْنَ بِهِ وَكَيْتَغَفِعُ وْنَ لِلَّذِيْنَ الْمَنْوَارَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّشَى ۚ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ مَّا بُوْا وَاتَّبَعُوْاسَ بِيَلَكَ وَقِيعُ عَذَا بَ الْجَحِيثَةِ فَل صَل صَل السَّل بِيهِ كَدَج وْرِشْتَ عَرْس الْهَائِجُوك بِي اورج عِنْ كَكُرُدو پيش بين و تسبيح وتحميد كرتے بين اورالله تعالى پرتقين كے اورايان والول کے لیے مغفرت مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی رحمت اور علم بہت ویلے ہے ایسے ることである

which which with the manual and the street of the street o لوگوں کو بخش ویجئے جوات کی طرف رجو کا کرتے ہیں اورات کی راہ کی بروی کرتے ين اورايس لوگوں كوعذا جہنم سے بچاليجة . ويجھتے ہى آتيت سے صا و معلوم ہُوا کہ فرشتے ان مومنوں کے لیے وُعائے مغفرت کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی بتائی ہُو تی راہ چلتے بیرجی حالت میں گناہ کرکے وہ راہ چھوڑدی، ہی دولت کا کہاں شخی رہا۔ فصل ١٩- (پيداوارميس كي آنا ) ایک فقصان یے کو گاہ کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں زمین سیا ہوتی ہیں' یا نی ، ہُوا ،غلہ بھل قص ہوجاتا ہے ، اللہ تعالیٰ کاارشادہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرَ وَالْبَحْرِبِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِعِيْ ظَاهِرُ وَكِيا بگاراستی اور منگل مین سبب ان اعمال کے جن کولوگوں کے ہاتھ کر سے ہیں اورا ما احمد نے ایک صدیث کے تمن میں فرمایا ہے کہ میں نے بنی امتیہ کے کسی خزانہ میں گیہوں کا دانہ کھجور کی ٹھلی کے برابر دکھیا، ایک تھیلی میں تھا اور آس پر پیکھا تھا کہ بیز رہانۂ عدل میں پیدا ہ و نا تھا اولعبن صحرا نی لوگوں کا بیان ہے کہ پہلے زمانے کے عیل ہی وقت کے تھیلوں سے بڑے ہوتے تھے جب صرت عیلی علیال الم کا وقت آوے گا چول کرال وقت طاعت کی کثرت ہوگی اور زمین گنا ہوں سے پاک ہوجا وے گی بھر اس کی برکتی عود کرآئیں گئ بیان مک کھیج حدیث میں آیا ہے کدایک اناربڑی جاعت کو كافى بهوگا۔ اور وہ ہى كے سايہ ميں بيٹھ سكيں كے انگور كا نتوشہ اتنا بڑا ہو گاكدا بك أُونث بربار ہوگا، اس سے نابت ہواکہ یہ روز روز کی بے برکتی ہماری خطا اور کٹا ہ کا تمریح فصل ٧٠ - (شرم اورغيرت كاجاتار بهنا) ایک نقصان سے کہ مخاہ کرنے سے حیا وغیرت جاتی رہتی ہے اور جب شرم نہیں رہنی توشیخص جو کھے کر گزرے تھوڑا ہے ہی کا کوئی اعتبار نہیں۔ له مورة مومن آیت نمیر ، له مورة روم آیت نمیراس

and the health and the control of health and health and

Shrephy DDCV Jughterheimerheimerheimerheimerheim

فصل ۲۱ - (الله تعالى كعظمت دل سے نكلنا)

ایکنقصان سیم کرگناه کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے السے کا ماقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے السے کو کی ماقی ہے کہ کا ماقی ہے کہ کا ماقی ہے کہ کہ ماقی ہے کہ کہ ماقی ہے کہ کہ خطرت نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کی نظرین سکتی و حب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نظرین سکتی و حب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ذلیل وخوار ہوجا تا ہے۔

کی عزت نہیں رہتی ، پھر شیخص اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل وخوار ہوجا تا ہے۔

فصل ۲۲ - (بلاؤل کا ججوم اور نعمتوں کا سلب ہونا)

ایک قصان ہے کو گناہ کرنے سے میں اور بلاؤں کا بہوں کا بہوں ہوتا ہے ۔ حضرت علی کا ارشاد ہے فرماتے ہیں کو بنیں بازل ہوئی کوئی بلاگر سبب تو ہے کا اللہ تعالی کا ارشاد ہے ، وَمُمَّا اَصَّا بِکُوْ مِن مُصِیْبَ تَو فَہِ مَا کَسَبَتُ ایْدِ نِکُو و کیففُوا عَن کِیْ بِرِ اِللہ تعالی کا ارشاد ہے ، وَمُمَّا اَصَا بِکُوْ مِن مُصِیْبَ قِ فَہِ مَا کَسَبِ سے آتی ہے اور بہت سے بوصیب ہے آتی ہے اور بہت سی باتوں کو اللہ تعالی معاف فرا دیتے ہیں اور ارشاد ہے ، فہلاک بان اللہ لَمُ یکٹ مُفیر اللہ تعالی معاف فرا دیتے ہیں اور ارشاد ہے ، فہلاک بان اللہ لَمُ یکٹ مُفیر اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کے اللہ تعالی کے سبب سے ہے کہ اللہ تعالی کھی ہوگئی بنی بین بدلتا جو سی قوم کو دی ہو بھال تک کہ میں مواک نے ذاتی مالات کو بدل ڈولین ہی سے معلوم ہوا کہ زوا اِنعمت گنا ہی ہے وہ کو ایک مالات کو بدل ڈولین ہی سے محلوم ہوا کہ زوا اِنعمت گنا ہی سے مواک نے ذاتی مالات کو بدل ڈولین ہی سے محلوم ہوا کہ زوا اِنعمت گنا ہی ہے ہوتا ہے ۔

فصل ٢٣- (القابِ مُدمّت كَانتحق مونا)

ایک قصان بینے کرگناہ کرنے سے مدھ وشرف کے لفاب لب ہو کر

ا کسی کویشبہ ہوکہ ہم توگناہ کرنے دالوں کو بڑے عیش میں دیکھتے ہیں کیونکر میرستدراج ہے ہی کا اور بھی زیادہ طرف ہے جیسے مکتب بین کوئی او کاسس یاد نکرتا ہوا ورسلم ضدًا سز نہیں تیا کہ کل کو بیق نہیاد نکالی قت کھی نرا ہو۔ است سے سگورۂ شور کی آیت نمبر ۳۰ سے سگورۃ انفال آیت نمبر ۵۳

A STANDER PROPRIEMENTE MENTERNES MENTERNES MENTERNES TO CE PENERS MENTERNES ندمت اورذلت كے خطاب ملتے ہیں مثلاً نيك كام كرنے سے يالقاب عطا ہؤتے تھے مومن، برامطيع، منبيب، ولي، ورع مصلح، عابد؛ خالف ٔ اواب، طبيب، رضي ْ نابِّب حامد، راكع، ساجد مهلم، قانت، صادق، صابرا خاشع، متصدق، صائم، عفیف ذاكر وْلُونُولُكُ حِبِ بْرًا كَاكِيا ينخطا بات ملي فاجر، فاتق، على مخالف بمسيّ مفسد خبيث مسخوط؛ زا فی ، سارق، قاتل ، کا ذب ، خائن ، لوطی، قاطیع رحم متکبر ، خلالم ، معون ، حابل قصل ١١٧- (شياطين كامسلط مونا) ایم نقصان یے کاگناه کرنے سے شیاطین س پرسلط جو جاتے ہیں کیونکہ طا ایک خدا ومدی فلعہ ہے س کے سبب اعداء کے غلب سے محفوظ رہنا ہے حب قلعہ سے باہر کلا، شمنوں نے گھیرلیا بھردہ شیاطین حس طرح جاہتے ہیں ال می تصرف کرتے بي اور اس كة قلب زبان وست ويا ، حيثم وگوش سباعضا ركومعاصى ميغرق كوتيجر فصل ٢٥- (اطمينان قلب كاجاتارينا) ایک فقصان ہے کوگناہ کرنے سے قلب کا طمینان حاتا رہتا ہے ، کچھ بربشان ساہوجاتاہے ہروقت کھٹکا لگارہتاہے کہسی کوخبرنہ ہوجائے کہیں عزت مِن فرق نه آجائے کوئی بدلہ تہ لینے لگے میرے نزدیا معیشت صنک بمعنی تناکے ہیمعنٰی ہن فصل ٢٦- (مرتے وقت كلم طيبه منه سے ند لكانا ) ایک نقصان سے کدگناہ کرتے کرتے وہی ول میں سب جاتا ہے؛ بہان ککے مرتے ہُوئے کلمہ کمنے سے نیں کلٹا بلکہ جوا فعال حالتِ حیات میں غالب تھے ہی اس وفت بھی سرز د ہوتے ہیں۔ ایک تاجر اپنے عزیز کی حکایت بیان کرناہے کے مرتے فت اس کوکلمہ تی مقین کرتے تھے اوروہ یہ بک ہاتھا کہ یہ کیٹرا بڑانفیس ہے یہ خریدار بہت خوش معاملہ ہے آخر ہی حالت بیں مرکما ، کسی سائل کی حکایت ہے کہ مرتبے وقت کہتا 

Marke A Signer Linds Hampan Marke Marke Marke Marke Mark I Signer Marke Marke

تھا اللہ کے اسطے ایک بیسۂ اللہ کے واسطے ایک بیسۂ ہی میں تمام ہوگیا، ہی طسرح ایک تفص کو نزع کے وقت کلم پڑھانے لگے کہنے لگا آہ آہ میرے منہ سے نہیں کلتا اور بہت سے مالات ہیں ہی وقت کے ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتے، خدا جانے اورکیا گزرتی ہوگی، خدا کی بناہ۔

فصل ٧٤- ( رحمت خدا دندي سے مايوس مونا)

ایک خصان ہے کا گاہ کرنے سے خدا کی دحمت سے نا امیدی ہوجاتی ہے ہیں وجہ سے تو بہیں کر تا اور بے تو بہتی خص سے مرتے وقت کہا گیا کہ لاالا الااللہ ایس نے گانا شروع کیا تا تا تن تنا اور کنے لگا کہ جو کلے مجھے پڑھواتے ہو اس سے جھے کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے 'کوئی گناہ تو میں نے جھے ڈو انہیں آخر کلر نہ پڑھ اور خصہ تہوا ،کسی افتر خص سے کلمہ پڑھو انے کو کہا بولا اس کلم سے کیا ہوگا میں نے کھی نماز تک تو پڑھی نہیں وہ بھی یو نہی مرا ،کسی افتر خص کو کلم بڑھے کو کہا کہنے لگا میں تو ہی کلم کا کم کا کم کا کم تو پڑھی اور ایس کیا کہ کوئی میری زبان کم لا لیتا ہے ۔ کلم کا کم کا کم قطفانا ۔

رجوع فيصود

THE WASHING TO COMPANIENCE WASHINGTON TO WASHINGTON TO THE WASHING

باب دوم

# المنان مركم طَاعت إداك عالصالي دُنيا كالياضع بوج

علادہ ان منافع کے جوشمناً یا انزاماً اُوپر ندکور فوہوم ہو چکے' ہی میں چیز فصلیں ہیں فصل ا- (رزق میں اضافہ)

اس بيان مين كه طاعت ورق رط صناح قال الله تعالى: وَلَوْا تَهُوْ

اَقَامُ وَاللَّهُ وَرَاةٌ وَالْإِنْجِيْلُ وَمَا أُنْزِلَ إِلْيَهِ وَمِنْ زَبِّهِ لَاَ كَلُوُامِنْ فَوْقِيهِ وَ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِيْ وَ فرايا اللّهٰ تعالى نَ الروه لوَّ فَكَم لِحَة تورات اور كبيل كواوراس كتاب كوجواب نازل كي كمى ان كى طوف ان كے رب كى جانب سے تعنی قرآن ۔ مرادید كران پر لورا لورا على رکھتے، تورات و نجیل برجل كرنا ہي ہے كو صرب مرورعا لم صلى الله عليه و كم پرحسب عهد تورات و نجیل كے ايمان لاتے اور آكيا آباع كرتے الرايماكرتے توالية كھاتے وہ لوگ لينے اوپرسے اور لينے يا وَل كے نيچے ہے ' اوپرسے كھانا يدكر بارش ہوتى اور نيچے سے يد كُوندا أَكُن اس آيت سے صاف معلى مُوا

فصل ٢- ( بركتوك كا زول )

له سورة مائده أتيت نمبر٢١ عن سورة اعراف أتيت نمبر١٩

تقوٰی اختبارکرتے البتہ کھول بتے ہم ان برطرہ طرح کی برکتیں آتمان سے اورزمین، لیکن انہوں نے توجھلا یا پس برالیا ہم نے ان کوسبب ان عمال کے جودہ کرتے تھے؛ یہ آبین رعائے مذکور میں بانکل صریح الدلالت ہے۔ قصل ٢٠ [ تكاليف اور پريتانيول كا ازاله ) . سبان ير كرطاء كيا سے بترم كى تكليف وريشاني دورو تى ہے قال الله تعالى، وَمَنْ يَتَفِقِ الله يَعْبَعَل لَّهُ مَعَنْ رَجَّا وَّكَرِّزُ وَهُ مِنْ حَدِّثُ لايحتسب وَمَن يَتَوكُل عَلَى اللهِ فَهُو حَسْمُهُ اللهِ فَاللهِ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْمُهُ اللهِ فَاللهِ الله تعالى في تَرْض ورّام الله تعالى سے ،كرويتے ہيں الله تعالى اس كے ليے بكلنے كى راہ يعنى ہرسم كى وشواری وسنگی سے ہی کونجات ملتی ہے اور رزق عنایت فرماتے ہیں ہی کواپی گلبسے کہ وہ گمان بھی نہیں کر نااور بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بروہ ہی کو کا فی ہوجاتے ہیل س است سے علوم ہوا کہ ہرکت تقوای قرسم کی دشواری سے نجات ہوتی ہے۔ فصل ٢٠ - ( مُرادول كابرآنا ) ال بان يرك طاعت مقاصديل ماني بوني في قال الله تعالى وَمَنْ يَتَتَّقِ اللَّهَ يَحَبْعَلْ لَدُمِنَ أَمْرِهِ يُنْسَرَّا لَمَّ فِهِ اللَّهِ تَعَالَى نَتَّخِصُ رَكَّاح الله تعالی سے، کرویتے ہیں اس کے لیے س کے کا میں آسانی مطلب مذکوریوجا ولالت موحود قصل ۵- (زندگی کاپرُلطف بسر ہونا) اس باين مير كه طاعت زندگاني مزيدار جوجاني هے قال الله تعالي مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَنْحُيِيَتَهُ حَلُوةً طَيِّبَةً ﴿ فرمایا الله تعالیٰ نے پیخض ممل کرتا ہے نیک خواہ وہ مرد ہویاعورت بشرطیکہ وہ ایمان ك مورة طلاق أيت مربرام ت مورة طلاق أيت مربه على مؤرة تحل آيت نمر، ٩ 

WENDERS SCHOOL PREMENDENDENDENDENDENDENDEND IN CO DENDENDENDENDE والا الربيس البته زنگاني وير كيهم ان كوزند كي تهري يعني بالطف و لذت في الواقع كُفْلي المنكهون بيات نظراتى ہے كەلىسے لوگوں كاسالطف دراحت بادشاہوں كو بھى تىنىن قصل ٦- ( بارانِ رحمت کا نزول ) اس بان مي كه طاعت بارش موتى المرصاب والادم في رَ الْجُمُواِنَّهُ كَانَ غَفَّا رَّا يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّلْمَ إِرَّا وَّيُعْدِدُ كُورَ بِأَمْوَالِ وَبَنِيْنَ وَتَخِبَعَل لَكُوْجَنْتٍ وَيَخْبَلُ لَكُوْ أَنْهَا مِلْ فرايا الله تعاك نے تم کنا و نشوالولینے رب سے تعقیق وہ بڑے بخشنے والے ہیں تھیجیں گے باشتم رہیتی ہُوئی اور زیادہ کریں گے متمار سے موال اور اولاد کو اور مقر کریں گے متمارے لیے باغ اور مقرری گے تہارے لیے ہنروں۔ فصل ٤ . (خيرو بركت كانزول ) اس بان میں کا بمان لانے سے خیرا در برکتبر نصیہ جوتی ہیں مرسم کی ملا كَالِي حِانًا قالِ اللهُ تِعَالَى: إِنَّ اللَّهُ لِيَدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ أَمَنْ وَأَلَّمْ فرما يا اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

ال بيان مين كرايمان لانے سے خيراور كتبن نصيب في مين مرسم كى بلا كائل حانا قال الله تعالى الله الله الله تيك افكي عرب الّذين المنفواط فرمايا الله تعلى الله

Similary COCV. Kreekherkerkerkerkerkerkerkerkerkerk JOCV. ان لوكوں كوجوا يمان لاتے بيتى عرفت عنابيت بخناء قال الله تعالى وَيِلْمِ الْعِيَّرَةُ وَلِرُسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مُعْوَلِيا الدُّتعاكِنة اورالله تعاك كيعزت ب اوران کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اورا یمان والوں کے لیے مرات بلید مرفو فَالِ اللَّهُ تِعَاكِ، يَرْفَعَ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا گان وگوں کے جوایمان لائے تم میں سے - ولول میں سی محبت میدا ہوجانا قال التُرْتِعاكِ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُ وُالبَحْنُ وُدًّا مَّ فرمایا الله تعالے نے بے شمک جولوگ بیان لاتے اور اچھے مل کیے بہت جلد پیدا کر وی گے اللہ تعالے ان کی محتب ایک صریت میں مھی میضمون سے اللہ تعالے حب کسی بندہ سے محبت کرتے ہیں اوّل فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فلا شخص سے محتبت کرو پھردنیا میں مُنادی کی جاتی ہے فَیُوضَعُ لَدُ الْقَبُولُ فِي الْدُرْصِ العني مقركي جاتی ہے اس کے لیے قبولیت دُنیا میں اس کی قبولیت کا بیال مک اثر ہوا ہے کہ حیوانات وجادات کی استخص کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ ے توہم گردن از کم داور پیچ کے گردن نہ بیجیز حکم توہیج قُرْآن مجيد كابس كحي من شفامونا - قال الله تعالى، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ امْنُوا هُدُّى وَشِفا عَلَمُ وَمايا النَّرْتَعالَى في كُدويجي كدوه قرآن ايمان والوكي بدارة شفاہے ہی طرح ایمان سے تمام مجلائیاں اورتیں میسر ہوتی ہیں نصوص فصا الل میں تتع کرنے سے اس دعوے کی تصدیق ہوگتی ہے۔ فصل ۸ - (مالى نقصان كا تدراك) اس بیان میں کہ طاع کونے سے الی قصان کا تداری مجاتا ہے اور تعمالبول الطِلْعِ قال اللهِ تعاك : يَا يُمْمَا الَّذِي قُلْ لِمَنْ فِي آيْدِيكُمْ مِنَ له سورة حم آتيت عمر ١٨٨ ك سورة انفال آتيت عمر٠) the heriefles (T) she herieflesh

Spring COCK hashing manyang mangang mangang spring الْأَسْلَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُو بِكُوْ خَيْرًا يُؤْتِكُوْ خَيْرًا بِمَا ٱخِذَ مِنْكُوْ وَيَغَفِيْ لِكُ عُولِاللَّهُ عَفْوُسٌ رَحِيْهِ لَمُ فرايا الله تعالى في التَّعليه وسلمان قیدلوں سے جوآٹ کے قبصنہ ہیں ہیں کو اگراللہ تعالے تنہارے دلوں مرابمان معلوم کریں گے توجو مال تم سے لیا گیاہے ہی سے بہترتم کوعنایت کر دیں گے ورتمایے گناہ بی بخش دیں گے اور اللہ تعالیے بخشنے والے بڑے مہر ہان ہیں۔ ف: یہ آتت بدر کے قیدلیل کے حق میں اتری جن سے بطور فدیے کے کھیال لیا کیا تھا ان سے وعدہ ٹھہ اکہ اگرتم سیجے ول سے ایمان لاؤگے توتم کو پہلے سے بہت زياده الم جائے گا، چنال جداليا اي اوا -قصل ٩ - (مال مين فراواني) ال بيان مير كو طاعت بيمال غرج كرنف مال به ترفقاني قَالَ اللَّهِ تَعَالَ وَكَا التَّيْتُمُ مِنْ زَكُوةٍ تُرِيُّدُونَ وَحْبَهُ اللَّهِ فَأُولَا عِلْكَ هُوُ الْمُضُعِفُونَ ﴿ فرمايا اللهُ تعالىٰ نے اور جو تجريم مَركوة ديتے ہوجس سخص اللّه تعالىٰ كى رضامندى چاہتے ہو۔ بس يەلوگ دُوناكرنے والے بي تعنى مال كو دنيا ميل وراجر كوآخرتس -قصل ١٠ ـ ( سكون وراحت ِقلب كاميسرآنا) أن بيان بي برطاع وكناف سي قلب من الداحت وطهينان بيدا ہوجاتا ہے جس كى لذّت ورومف اقليم كى راحب طب يُروب، قَالَ لِشَرِّتُكُ الْأَيِدِ كِرَاللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ فِهَا يَاللهُ تَعَالَىٰ آگاه ہوجاؤ اللہ ہی کی یا دسے چین باتے ہیں دل - قال العارف الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ له سورة روم أيت تمبر ٢٩ كم مورة رعد آيت تمبر٢٨  بفراغ ول زمانے نظرے بما ہروئے بازال کدچترشاہی محدوز بات فی ق ایک اوربزرگ نے سنچر ماوشاہ ملک نیمروز کوہی کےخط کے جواب میں کھاتھا۔ چوں چرسنجری رخ بختم سیاه باد درول اگر بود جوس مک نجرم زانگه که یافتم خبراز ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جونمی خرم ایک بزرگ کاقول ہے کہ اگر مبنتی لوگ ایسے حال میں ہی جس میں مہیں ترقح وہ بڑے مزیداعیش میں ہیں دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ فسوس بیغ بیب دنیا دار دنیاسے رخصت ہوگئے ندا نہوں نے عیش دیکھانہ مزہ ، تیسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ہا دشاہ ہماری لذت سے واقف ہوجا ویں تو مارے رشک کے ہم برتسنے زنی کرنے لکیں کھی يهان مكس لذت كاغليه جوجا الهي كدس كوجنت يرترجيج ويتي بين بكدانت قرب كرائح دوزج مين جانے پر رضى جوجاتے ہيں اور سالذت بنيين توجنت كو سيح قرار ديتي بن قال العارف الرومي م فق گردون است نے فعرزمین بر محا دلبر بودخت م التين! مركحا يوسف رخ باشدجوماه جنت است أن رهيا شدقع ماه بے ترجنت دوزخ الت دارا باتودوزخ جنت سك جانفزا ابغوركرنے كامقام ہے كديدلذت كس غضب كى ہوگى -فصل اا - ( اولاد كونفع پنچنا ) ال بيان ير على كى ركت الشخص كى اولاد كا كونفع مبنية اع: قال الله تعاك في قصة الخضر علا بسام وآمَّا الْحِدَادُ فَكَانَ لِغُلَا مَا يُنتينَيْنِ فِي لْمُدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَدُ كَنُرُّلُكُمَا وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا فَازَا مَرَّبُكَ ٱنْ تَينْلُغَا ٱشُّدُهُمَا وَكَيْتَخْرِجَاكُنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ زَيْكُ طُ له سورة كعن آيت تبر٨٨ ighteephrephrephrephrephrephrephrephreph

یعنی خفر علیالسلام نے موسے علیالسلام سے فرمایا کوئیں نے جودہ دیوار بلاا مجرت رست

کردی وہ بتیم بچوں تی تھی جوشہر بس بے تھے اور اس دیوار کے بنیجے ان کاخزانہ گڑاہے ۔

ادران کا باب بزرگ آدمی نھا بیس خداتعا لئے کو مینظور ہُوا کہ میہ و وزوں اپنی جوانی پر

بہنچ جائیں اوراپنا خزانہ نکال لیں میہ بیوجہ مہر بانی کے ہے تمہادے پرور دگار کی طرف

ہے اس قصۃ سے معلوم ہُوا کہ ان لوکوں کیال کی حفاظت کا حکم خفر علیالسلام کوئی سبب سے ہُوا کہ ان کو باب نیک آدمی تھا، سُمان اللّہ اِنکوکاری کے آثار نسلیم بھی چلتے ہیں آتے کل لوگ اولاد کے لیے طرح طرح کے سامان جا بداور دوبیو غیر وغیر بھی جھوڑنے کی فکریں رہتے ہیں ، سب سے زیادہ کا می جا بداد میں کے بخود نیک کام کیں کے کہی کی برکت سے اولاد سب بلاؤں سے محفوظ رہے ۔

قصل ١١- ( غيبي بشارتين )

ك مورة يوس أيت تمبر١٢

Butter COCH Watherman manipulpant purpose of the state of فصل ١٣٠ - (مرتے وقت فرشتوں كا بشارت دينا) ال بيان ميرى وطاعت فرشة مرتب وقسيم تنخري ناتيهن قال الله تعلط إنَّ الَّذِينَ قَالُوْا مَرَّبُنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَا مُوَّا شَتَكَزَّلُ عَلَيْمِ وَالْمَاتِعَكَةُ أَنْ لَا يَحْاَفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْبِشِيرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ٥ نَحَنُ أُولِيّا وُكُمْ فِي لَحَلِوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَّشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٥ نُزُلاً مِينَ غَفُورِ رَّحِيْمٍ ٥ يعنى جن بوگوں نے کہاکہ ہمارے رب المترتعالے ہیں بھیروہ تقیم رہے اترتے ہیں ان لوگوں پر فرشتے بعنی وقع ،مرنے کے جیسا مفسرین نے فرمایا کُتم نہ خون کرو نغم کرو اور بشارت سنوبہشت کی جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، ہم تہارے حامی ومد وگار ہیں زندگانی دنیا میں اور آخرے میں اور ہشت میں وہ چنر ہی ہیں جوخواش کریں گے تمهار کفس اور نتهارے لیاس میں وہ چنروں ہیں جرتم مانگو کے بطور مهانی کے بخشنے ولامهرمان كى طوف سن ويحصيم إلى آيت مين حسب تفسير مين مذكور سي وكرت وقت فرشتے کیا کیا خوشی کی بایس سُناتے ہیں۔ قصها مما - (حاجت روائي مين مدد) أن بيان مين كيعف طاعات حاجت والفي مير ملا ولتي سب قال الله تعاك وَاسْتَعِينُوْ إِللَّهُ بُرِ وَالصَّلوة ﴿ وَمَا اللَّهُ تَعَاكِ فَ مدها مِوْلِينَ النيحوائج مين كما قاله لمسفرون صبراور نمازس حدميث شراعين مي الستعانت كايك خاص طربق وارد ہواہے ٔ ام تر مذی نے حصرت عبداللّٰہ بن ابی او فی رضی للّٰہ تعالیٰ عنہ روايت كمليه كدارشا دفرمايا رسول صلى الته علمه والدوم ليحرشخص كوكست قسم كى حاجت ہواللہ تعالے سے یاآوی سے اس کوچاہیے اچھی طرح وصوکر سے بھردور کعت نماز الع مورة حم معده آیت نمبر ۴۲۱۳ على سورة بقره ایت نمبرهم  Mandand COCA Magnification of the Mandand Mandand States of the Mandand Mandand States of the Mandand States o

برْ هِ بِهِ اللهُ تَعَالَى مَنْ الْكُ مِنْ اللّهِ اللّهُ الْحَلِيْ وَالْمَالِمُ اللّهُ الْحَلِيْ وَالْمَوْمُ بر وروو شريف بَسِج بهريد وعا برُ هِ: لاَ إِلْهَ إِلّا اللهُ الْحَلِيْ وَالْكَ وَيُوبُعُنَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْ إِلْ الْعَظِيْرِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اَسْتَلْكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِ وَمَغْفِرَةِكَ وَالْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اَسْتَلْكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِ وَمَغْفِرَةِكَ وَالْعَنْ مَنْ كُلّ بِرَوَّالسَلَامَةُ مِنْ كُلِّ الشَّوِلَ اللّهُ عَلَيْ وَالْمَالِلَا عَفْرَةً لَا وَلَاهَمَ اللّهُ اللّهُ فَرَجْتَهُ وَلَاحَاجَةً هِي الشَّورَ مِنْ اللّهُ قَضَيْتَهَا يَا الرَّحَمَ الرَّاحِمِينَ لَهُ اللهِ فَصَلَ 10 - ( ترود رفع مونا)

أل بيان مير ي يبض طاعات كابيا أفر به وتا ي كيمعاملي مي ترد وك كوفركرنا بتر بوكارفع بوعانام اوراسى جانب رائے قائم بوعاتی ہے جس سرار نفع وخیری ہو آتمال صرر بابکل نہیں رہتا گویا اللہ تعالیٰ سے شورہ مل جاتاہے۔ امام بخارئ تنے حابر رصنی اللہ تعالے عنہ سے روایت بجیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ عليه ولم نے حبیم کوکسی کا بن تردد ہولعنی سمجھ نہ آئے کوکس طرح کرنا بہتہ ہوگا۔مشلاً كسى سفركى نسبت تردد ہولعنى ہى ميں نفع ہو گا يانقصان ہى طرح اوركسى كام بترقد جوتودوركعت نفل يرهركر سروعا يرهو الله تقواني آستة خيرك بعلمك وأنسقليرك بِقَدْرَتِكَ وَاسْتَمْلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَانَّكَ تَقْدِيْرَ وَلَا ٱقْدِيْرُ وَتَعْمَ وَتَعْمَ وُلَّا أَعْلَةُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُ عَإِن كُنْتَ تَعْلَوُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْلَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَ لِهِ أَمْرِي اورايك روايت بي كِلِبَر فِ دِيْنِي مَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي يَوَالفَاظِينِ عَاجِل آمُرِي وَاجِلِهِ فَاقْدِمْهُ لِنُولَيْتِرْهُ لِي ثُلُو مَارِكُ لِي فِيْدِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَوُانَّ هٰذَا الْأَمْ شَرُّكِ فِي دِيْنِيْ وَمَعَاشِى وَعَاقِبَتِهِ أَمْرِى يها رَحِي وبى دوسرى روايت جواُورِ فَكُو ك يه مدينين شكرة شريف سفقل كي كي اي -

مُولَى فَاصْرِفْكُ عَنِيْ وَاصْرِفْنِي عَنْدُ وَاقْدِبْم لِي الْحَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُوَّ الرضيني بدم اينك كام كانم بجى ليو عنى بجائے بدا الامرك كے تملاً بدا إسفرا ہزاالنکاج میشل ہی ہے۔ فضل ۱۷ - ( تمام مهمّات مين الله تعالى كي ذمه داري ) الربيان مير ديفض طاعات من الرب كداس ستة مم مهات كى دورارى الله تعالى فرما ليتي يس ترندى تف ابوالدر داروا بوذر رضى الله تعالى عنها سے روایت کی ہے کہ کھایت فرمائی رسول الله صلی علیہ وکلمنے الله سبحانه و تعالى نے فرمایا اے ابن آدم! میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھ لیا کر بیٹ حقم دن دن تک تیرے سارے کام بنادیا کروں گا۔ فصل ١٤ - (مال مين بركت مونا) بعض طاعات مين الربهوبائے كوال مربر كو بهو في سے عليم ن حرام سے روایت ہے کدارشا د فرمایارسول المترصلی الله علیہ وسلم نے اگرسچ بولیم با تعجمشری اورظا ہرکویں لینے مال کی حالت برکت ہوتی ہے دونوں کے لیے ان مح معلط ين اگريوشده كھيں اور هيو اللين موجوجاتى سے بركت دونوں كے ليے معاملہ كئ روایت کیا ہی کو بخارٹی وسلم شنے۔ فضل ١٥ - (باوشابت كابافي ربهنا) وبنداری سے اوشاہی اقی رہی ہے ام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حصرت معاویہ رصنی اللہ تعالے عنہ سے روایت کیا ہے کو مُنا میں نے رسول لندصلی السُّ عليه والم سے كديد امر خلافت ولطنت جيشة قريش ميں دے كا موض ان سے مخالفت کرے گا اللہ تعالے اس کومُنہ کے بل گرا دے گا حب مکتے وہ لوگ یو بی گارت ے پڑھنے والے کو اختیارے جو لفظ جاہے پڑھ لے یا دل میں سوچ ہے۔ 

Manyand 1000 harmanian management of 1000 policy فضل ۱۹. ( بری حالت میں موت نه آنا ) بعض طاعات سيالة تعالى كاعقرة بحقيام وربري حالت ورمورينيس في ترمذى دحمةُ الله علياني أنس وضي الله تعالى عندس روايت كيا ى ارثنا د فرما يا رسول التصلي الترعليه وسلم نے كاصدقد بجھا آہے برور د كار كے غصركو إورر فيع كرتاب برى موت كوليني جس لمين خواري فضيعتي جويا خانمه رُا جونعوذ بالله قصل ۲۰ (عريس اضافه) ۔ وعاسے بلائلتی ہے اور یکی کرانے سے مرابطتی ہے سلمان فار کھنی الله تعالى عندسے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہٹاتی قضاکو م گردُعاا ورنیں بڑھاتی عرکومگرنیکی روابیت کیا ہی کوتر مذی نے ۔ فصل ٢١- (سورة يسين راصف سے تمام كام بنا) مورة بن روص ستريم كابن جاتيس عطارين ابي رباج ومني لله تعالے عنہ سے روایت ہے کو مجھ کو بیخبر کپنیجی کدرسول الدصلی الدعلیہ وسلم نے ارثاد فرمایا بیخص سورة کسین پڑھے شروع دن میں ' بوری کی جاویں گی ہی کی تمام حجتیں ' روایت کیا ای کوداری نے۔ فصل ۲۲ . (سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقد نہ ہونا) سوه واقعير صفى سن فاقد نهير بهوما يصرت بن سعود رضى المرتعالي عندسے روایت ہے کارشا و فرمایا رسول التّرصلي اللّه عليه وسلم نے کو تو تحض سورهُ واقعہ پڑھا کرے ہرشب میں نہ پہنچے گا ہی کو فاقد کیھی روایت کیا ہی کومیقی نے شعب الايمان مين -ا اس مدیث سے تقدیر کا انگارلازم نہیں آیا یہ انز بھی تقدیر سے ہے ۔ ۱۱ منہ ight and a strain a

BENDEND TO ENDOUBLIED WARMENDERWANDERWARD VOOD PRIBER فصل ۲۲ - (تھوڑی چیز میں زیادہ برکت) ایمان کی رکت مقور کھانے میں موگی ہوجا ہے ابہریہ رضى الله تعالي عندس روايت بحدايك شخص كهانا بهت كهايا كرتاتها ، بجروه مان جو گیا تو تھوڑا کھانے لگا جضور صلی اللہ علیہ و لم کی ضدمت میں ہی کا ذکر ہُوا، آپ نے ارشا وفراما کومون ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافرسات آنت میں روایت کیا الله كونخارى دحمة التُدعلي -فصل ۲۸۷ و (بعض دعاؤل كى بركت يمارى لكنے دربلاكا خوف رمنا) ىبى دْعاوَل كى يەركىي كەبىمارى لگىنے اورلايىنىنى كانوفنىيات حضرت عم اورحفرت ابوم يره رضى التدتعا ك عنها سے روايت بے كارتار فرما يارسول التهصلي الته عليه ولم نے جو تفص کسي مبتلائے عم يا مض کو د کھر کريد دعا پاھے ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلى كَتِيرِ مَّنْ حَلَقَ تَفْضِيْلًا ظ موده بر كُرُ التَّيْض كونه بيني كى خواه كچھ بى ہو، روايت كيا اسكور مذى في فصل ۲۵- (دعاؤل كى بركت سے افكار كا ازالہ) بعض دعاول بن ركت كفرين المحوجاتي بس اورقوض ادا موجاتاني حصرت ابوسعيد فدري رضى الترتعا كعن سے روابت سے كرايك سخض نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم المجھ کو بہت سے افکارا ورقر ص نے کھیرلیا، ایٹ نےارثاد فرمایا، تجھرکوا بیا کلام نہ بتلادوں کہ ہی کے بڑھنے سے التٰہ تعالے تیری ساری فکریں دورکر دے اور تیرا قرض تھی اداکر دے استحض نے عرض ركيا بهت خوب فرماياصبيح وثمام يهكه كر اللهُ تَوَافِيّ أَعُونُهُ مِكَ مِنَ الْهَـوَوَلَكُونِ نِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاعْوُذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْحُبْنِ وَاكْوُذُ بِكَ مِنْ عَلَبَتِهِ الدَّيْنِ وَقَهْ والرَّجَالِ - اسْخُص كابيان ع كمين  Museum COCV Krancensensensensensensensensen granner harbeit یمی کیاسومیری فکریں اورسارے عم بھی جاتے رہے اور قرض بھی اوا ہو گیا ۔ روایت کیا الوداؤد رحمة الشعليانے -فضل ۲۷ . ( بعض دعاؤل کی برکت سے سحر ہے محفوظ رہنا ) ا کُوعا اسی ہے کہ سح وغیر سی خفوظ کھتی ہے ۔ حضرت کعبالاحبار رضى الله تعالىء فرماتے ہیں کہ چید کلمات کو اگر میں نہ کہتا تو ہیود مجھ کو گدھا بنا فیقے كِسى ف يوجيا وه كلمات كيا بي، انهول في يتبلات أعُونُ بِوَحْبِهِ الْعَظِيم الَّذِي لَيْنَ شَيْحٌ أَغْظُومِنْ لُهُ وَجَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّذِي لَا يُحَاوِزُهُنَّ كَا بِرُّ وَلَافَاجِرُ وَا بِاسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى مَا عَلَيْتُ مِنْهَا وَمَالَوْ أَعْلَمُومِنَ شَرِّمَا خَلَقَ وِزْرًا وَبِرًا ﴿ روايت كيا أَن كُومَالك رحمة الله عليني -اسى طرح طاعات ميں اوربے شمار فوا مّد ومنا فيع ہيں جو قرائن شريف في حديث شرلف میں اور روزانه معاملات میں غور کرنے سے مجھ میں آسکتے ہیں اور ہم نو کھنگی ت كھوں ديجھتے ہيں كہ جولوگ اللہ تعالے اور رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كے فرما نبردار ہیں ان کی زندگی ایسی حلاوت و لطف سے بسر ہوتی ہے کہ اس کی نظیراُ مرامیں نہیں ملتی، ان کے قلیل مل برکت ہوتی ہے ان کے دلول میں نورانیت ہوتی ہے جواملی سرایة سرورہے - یا اللی سب کواپنی طاعت کی توفیق عطا فرمائیے ورینی رصامندي وقرب تصيب فرمائي -

COCY Judinashingshingshingshingshingshing grad

# كارل شيخ كى پيچان

فرمایا کشیخ کامل کی پیچان یہ ہے کو شریعت کا پُورامتیج ہو،
بدعت اور شرک سے محفوظ ہو، کوئی جمالت کی بات نہ کرتا ہو،
اس کی حجبت میں بیٹھنے کا اثر یہ ہو کہ وُنیا کی محبت گھٹتی جائے اور
حق تعالے کی محبت بڑھتی جائے اور جو مرض باطنی بیان کرو
اس کو توجہ سے مُن کر اس کا علاج تجویز کرے اور جو علاج تجویز
کرے اس علاج سے نفع ہوتا چلا جائے اور اس کے اتباع
کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جائے۔
کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جائے۔
( ملفوظات کالاتِ استرفیق صفح نمبر سے)

. ව්රාවේර වර් වර්වේර වර් වර්වේර වර්වේර වර්වේර වර්වේර වර්වේර වර්වේර වර්වේර Tamaking Cicis Washingtonghingtonghingtonghing yamay signing

بابسوم

## التان مرك گناه ين اورسزا اخت مركباقوي تعلق

جاننا جا ہے کہ کتا فی منت اور کشف سے علوم ہوتا ہے کہ علاوہ اس عالم وناکے و دُّه عالم اور بین ایک کوبرزخ اور دوسرے کو عالم غیب کتے ہیں اور بھاری مراد آخرت میفهوم عام ہے۔ دونوں کوشامل ہے توجس وقت آدمی کوئی عمل کرتا ہے توفورًا عالم برزخ بيم نعكس ہوكر هيب جاتا ہے اور س وجود رکھي آثار بھي مرتب ہوتے بين إس عالم كانام فبرجبى ہے پھر انہيں عمال كاايك قت ميں كامل ظهور جو گاجس كو يوم حشرونشر كہتے ہی سو ہرمل کے مراتب وجودی میں ہوئے صدور، طهور شالی، ظهور قیقی ہمضمون کوفولو فون سے مجنا جاہیے۔ حب آدی کوئی بات کرناہے اس کے مین مرتبے ہوتے ہیں ایک ت يكه وه بات منه سے بكلی و وسرام تبه يكه فورًا فولوفون ميں وه الفاظ بندجو گئے، تبيسرا يه مرتبه كحبباس سے آواز نكالنا چاہيں وہي آواز بعينه پيدا ہو جاتے سومنے سے نكلنا عالم وُنيا كي مثال ہے ان میں بند ہونا عالم برزخ کئ بھراں سے مکنا عالم غیب کئ سومبیا کوئی عاقل تركه نبير كرنا كرمزسے محلتے ہى الفاظ فوٹوفون میں بند ہوجاتے ہیں اور ہی میں بھی ترکہ نبیں كرَّمَا كَهُ كَالِيِّةِ وقت وہي بات نكلے گي جواوّل منہ سے نكليّ تھي۔ ہں كے خلاف نہ نكلے گئ اسى طرح مۇن كواس مين شكن جا ہے كرجس وقت كوئى على اس سے صادر ہوتا ہے فورا وہ عالم مثال مین فقش ہوتا ہے اور آخرت میں ہی کا ظہور ہوگا ہیں بنا پر تقین ہو گی ئے آخری کا بسلید مابکل ہماری اختیاری حالت رمینی ہے کوئی وجہ مجبوری کی نہیں۔ سو له اور پیشبه موکه عدیث معلوم موتام کهجمی حبنت ایک الشت ره عباتی سے پیر تقدیر غالب تی ہے اور تیجی

Name was was was the w

THE HEALT CICL WASHINGTHEN SHERMEN TO SHERMEN میسے فوٹوفون کے قرب ومحا ذات کے وقت ایک ایک بات کا خیال رہتاہے کہ میرے مذہبے کیا تکل رہا ہے 'کوتی ہی بات نہ کل جائے جس کا اظہار میں سخص کے رُوبرولِ بندنمیں کرتاج کے مامنے یہ فوٹوفون بعدمیں کھولاجائے گااور پیجھی جانتاہے كال وقت مجال الحارنه جوكى كيول كاس آله كاليقيني خاصه بح يحمي ايسالنيس جوماك کہا کچھ اور بند ہو گیا اور کچھ ای طرح صدور اعمال کے وقت اس امر کا خیال رہنا جا ہے کیں جو تھے کردیا جو کہیں جمع ہوتاہے اور بلا کمی بیشی ایک روز کھل بڑے کا اور اس وقت كوئى عذر حيله جتمال كمي بيثى كانه جل سكے گااوراگر بيخيال غالب جو حائے تو گخاہ كرنے سے ایسا اندلیشہ ہو حبیبا فوٹو فون کے روبرو گالیاں فینے سے 'حب کدیم یعین ہوکھ بادشاہ مے روبر و کھولاجاتے گا اور میں بھی ہی وقت حاضر جوں گایا دوسری موٹی شال مجھے درخت پیدا ہونے میں من مرتب میں اوّل تخطوان ، دوسرے ہی کازمین سے بكاليا، تبيسرے برا ہو كر كھيل تھيول لگنا سوعا قاس تحجتنا ہے كہ ورخت كا بكانا اور آل مرجل پھول آنا ابتدائی کارخانہ نہیں ہے سی خم بایشی رمینی ہے سی طرح دنیا میں عمل کرنا مخرار تنم مایشی سے ہے اور آثار برزخی کا ظاہر ہونا بمنزلة ورخت محکنے کے ہے، آثار آخرت كاظا برونا أن مين تعيل تعيول لكنام منمرات برزخ وآخرت باكل أنهين إممال اختياريه پرمبنی تھہرے جدیا کر جو بوکر کھی توقع ہنیں ہوتی کر کیوں پیدا ہوگا ہی طرح عمال بدکے كيوں توقع ہوتى ہے كثمرات نيك ثايدہم كوبل جابين ہى مقام سے فينمون مجھ ميں آ كيا موكاك الدُّنْيا مَزُرَعَدُ الْأَخِرَةِ - ايك بزرك كاقول ب م

LANGE CONTRACTION OF THE STANKE CONTRACTION

asking Cicy breakingshighingshighingshighingshighy grampic shingshigh ازمكافات عمل غافل مشو كنم از كنم برويد جو زجو اور جس طرح تنج مجو اور درخت بوليس مماثلت نهيس موتى بي محرمعنوى مناسبت یقینی ہے جس کو اہل نظر سمجھتے ہیں ہی طرح عمال اور حزا میں خفی مناسبت ہے ب کے لیے بھیرت کی صرورت ہے۔ باقی جس طرح درخت بوکے بیجائنے والول کا قول قابلِ اعتبار مجها عابم اوران سے ہی حکم میں منازعت بنیں کی عاتی خواہ سبت سمجھیں آئے یا نہ آئے اس طرح تمرات اعمال کو بیجان کر تبلانے والوں کا لعنی انباؤل اوراولیاؤں کا ارشاد واحب القبول ہے خواہ مناسبت سمجھ میں آتے یا نہ آئے بہم لعفن اعمال کے تمرات جوموت کے بعد پیش آئیں خواہ برزخ میں یا آخت میں ، ذكركرتنے بين ما محمعلوم ہوكه كارخانه بعد لموت ابتذائي كارخانه نبيس ملكه ہى كارخانه پر مرتب وسبب ہے اس مح بعد لعض الم معانی کے اقوال سے عض عمال وتمرات كى مناسبت كوتمنتلاً ذكركري كے تاكمعلوم موجائے كدوباں جو كچھ ہے يمال كاظهور اورال ہے اور یا ارشادات مجمعین آجائیں۔ مایکفظ مِنْ فَوْلِ إِلَّا لَدُيدِ رَقِيْكِ عَتِيْهُ لِلهِ فَكُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَتَهَ إِخْيُراتِيَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَتَرَةٍ شَرَّا يَرُهُ - وقراتُعالى وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ آتَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَاشِكِبِيْنَ وَقُولَتُعَالَىٰ يَقُولُونَ يَا وَنَكِتَنَا مَا لِهٰذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِينُ صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُ وَامَاعَمِلُوْا حَاضِرًا وَّلاَ يُظْلِمُ رَمُّكَ أَحَدًا وقولتمالي يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ فَخَضًا لَوْمَا عِمَلَتْ مِنْ سُوَّةٍ تُوَدُّ لُوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَةً أَمَدًّا بَعِيْدًا أَوْ وَوَلَهُ عَالَى مُيَّنَبِثُ اللهُ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا بِالْقَوْلِ الشَّابِةِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ مُ الع مُورة في أيّت عمر ١٨ عله مورة زلزال آيت عمر ٨٤٤ عن مثورة انبيا- آيت ٢٨ عص سُورة كعف آتيت ٢٩ هه سُورة آل عران آتيت نمير ٣٠ كه سُورة ابراجيم آيت نميه

City Wightermanightermanighter promote frequent

فضل ١- (بعض اعمال کے آثار برزخیہ)

بعض اعمال کے آثار برزخید میجس سے ان اعمال کی صورت شاکنیکشف ہوگی، امام بخاری شنے بروایت سمرہ بن جندب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عند سے تقل کیا مے کی حضور مرورعا لمصلی الله علیه وسلم اکثر صحابے سے دریافت فرماتے کوتم نے شب کو كوتى خواب تومنيں ديكھا، چۇخص كوئى خواب عرض كرّ ما آپ ہى كى تعبيرارشا د فرماتے ' سی طرح حسم معول ایک روز صبح کے وقت ارشا و فرما یا کہ آج رات ہم نے ایک خواب دیکھاہے و توخص میرے پاس آئے مجھ کواٹھا کرکھا کہ جیو میں ان کے ساتھ حلا ایکشخص پر بھادا گذر مُواکہ وہ لیٹا ہُواہے اور دوسر آخص ہی کے ماپس ایک پتھر لیے کھڑا ہے اور اس کے سربرزورسے مار اے جس سے اس کا سرمجل جاتا ہے اور تیجمرآ کے کو لرُّه ك عابماً ب وه جاكر نتجركو بحراً شما لا ما ب اوريه بهي لوشنے نہيں با ما كوري كالرجيا ہوجا تائے جیسا پہلے تھا ، وہ آگر پھر اسی طرح کرتا ہے میں نے ان د توخصوں تعجبًا كها سُبحان الله إيه دونول كون بين ؟ انهول نے كها چلوميلو، جم آگے چلے ايكشخص ريكذر ہُوا ، جوجیت بیٹا ہے اور دوسر آتخص ہی کے پاس لوہے کا زنبور لیے کھڑاہے اور اس لیٹے ہوئے شخص کے منہ کے ایک جانب آ کر اِس کا کل اور تھنا اور آ کھ گدی ک چیزا چلاجا آ ہے پھرووسری طرف جا کر ہی طرح کرتاہے اور ہی جانب سے فالغ منیں ہونے یا تا کہ وہ جانب چھی ہوجاتی ہے پھرای طوف جا کر اسی طرح کرتا ہے، میں نے کہا شبحان اللہ إیه دونوں کون ہیں؟ کہنے لگے جپوچپو' ہم آگے چلے؛ ایک تنور برینیج اس میں بڑا شوروغل ہورہا ہے ہم نے اس میں جھانگ کرو کھا تو اس بہت سے مُرد وعورت ننگے ہیں اوران کے نیچے سے ایک تعلم آ ہاہے جب وہ ان کے بایس بہنچیاہے ہی کی قوت سے یہ بھی اونیچے اُٹھہ جاتے ہیں میں نے لوجھا یہ کون ہن له يه عديث خواب كافي سے نقل سے -١٢ من وہ دو أوں بولے علو حِلوم م آ گے جلے؛ ایک نهر پر پہنچے کیفون کی طرح المانتھی ادراس منرك اندرايك شخص تيرراب اور منرك كنارك يرايك افتخص بهن فيهت سے تیھ جمع کر کھے ہیں وہ خص تیرہا ہُوا اُدھر کو آبا ہے شیخص ہی کے منہ پرایا تی حملینج مر مار اے جس کے صدمہ سے بھروہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے بھروہ تیرکز کا ت شخص بھراسی طرح اس کوہٹا ویتاہے، میںنے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ کہنے لگے حیاو حیلو ہم آگے چلئ ایک خص پرگذر ہوا کہ بڑا ہی بڑسکل ہے کہ بھی کوئی ایسا نظرسے نہ گذرا ہوگا اوراں کے سامنے آگ ہے ہی کوجلارہاہے اور ہی کے گرد بھر رہاہے میں نے پوچھا یہ کوشخص ہے، کہنے لگے چپومیاؤ ہم آگے چلے ایک تنجان باغ میں پہنچےجس میں قسم کے بماری شکوفے تھے اور اس باغ کے درمیان ایک خص نہایت دراز قدجس کاسراونجائی كىسبب وكها ئى نىيں برِياً ، بىلھے ہيں اوران كے آس ياس برى كثرت سے بچے جمع ہي وزخت پر پہنچے کو ہی سے بڑا اورخولصورت درخت کھی نے نہیں و کھا ان دو نو تخصول فع محص كها كدار برج هو عم ال برج هد توايك شهر طل كدار كي ممارت مي ايك ایک بنط سونے کی ایک ایک این طریاندی کی مگی ہے ہم شہر کے دروازے پر پہنچ اوراس کو کھلوایا وہ کھول دیا گیا ہم اس کے اندر گئے ہم کوجیند آدمی ملے جن کا آدھا بدن ایک طرف كا تونهايت خولصورت اورآوها بدن نهايت بيضورت تها. وه دونو شخص أن

لوگوں سے بولے جاؤ ہی نہریں گرمیر و اور وہاں ایک چوٹری نہر حاری ہے پانی سفیری میں اور دھ ہوتا ہے وہ لوگ جا کر ہی میں گرگئے بھر ہما رہے پاس جو آئے تو بدصورتی بالل جاتی رہی بھران دونو تخصوں نے مجھ سے کہا کہ بیجنتِ عدن ہے اور دیکھووہ تنہا را گھر دہا

عبی دری بیران دوون ول عبط العالی این این میری نظر جوا و پر باید میری نظر جوا و پر باید میری توایک محل ب جبیرا سفید با دل کف لگے سی تمهادا گھر ہے میں

اله بعنی موسم بهار کے . منہ

نے ان سے کہا اللہ تعالی تمہارا بھلا کرے مجھ کوچیوڑ دومیں ہی کے اندر طیلا جا ق کنے لگے ہی ہنیں بعد میں جاؤ گے میں نے ان سے کہا آج رات بھر بہت عجیب تماشے دیکھے آخرة كيا چيزون تمين ؟ ده بوليم مجى تبلاتي بي . ده جوتف تعاص كا سرتير سي كيلتا دیجها وه ایسانتی ہے جو قرآن مجید عال کرکے اس کوچھوٹر کر فرض نمازسے غافل ہو کرسو رہماتھا اور جشخص کے کلے اور تھنے اور آ کھ گدی سے چیرنے دیکھایہ ایساتخص ہے کہ صبيح كوكهرسن كلناا ورحبوثي بآمين كميا كرتاجو دوريهنيج جآميل اور وه جوشك مرد وعورت تنور میں نظرائتے یہ زنا کرنے والے مرد وعورت ہیں اور تیخص نہریس نیترا تھا اور ہی کے مندیں بتھر بھرے جاتے تھے یہ سُودخورہے اوروہ جو بشکل آدمی آگ جلآنا ہوااور اس کے گرو دور تا ہوا دیکھا وہ مالک داروغہ دوزج کا ہے اورج دراز قامت شخص باغ میں دیکھےوہ حضرت إبرا ہیم علیالسلام ہیں اور جونیج ان کے اس مایس دیکھے یہ وہ نیچے ہیں ح کجی فطرت پرموت اکتی کہٹی سلمان نے دریا فت کیا یا رسول الترصلی التّدعلیه وسلم! مشرکبن کے بیتے بھی ؟ آپ نے فرمایا ہاں مشرکبن کے بیچ بھی اور وہ جولوگ تھے جن کا نصرے بدن وبھور اورنصف بدن برصورت نها، یہ وہ لوگ ہل کر تجھمل نیک کیے تھے اور تھے بڑکان کو اللہ تعلك في معاف فرماديا، فقط -اس حدیث سے ان اعمال کے آثار واضح ہُوئے اور مناسبتیں گوخفی ہن گرفررا

shremy Cicy bremementerementerement gramping his

اس مدیث سے ان اعمال کے آثار واضح ہوئے اور مناسبتیں گوتفی ہیں محوفرا اللہ سے بچھ میں آسکتی ہیں۔ مثلاً جھوٹ بولنے اور کلے چیدے جانے میں مناسبت ظاہر ہے اور زنا کرنے سے جو آثر شہوت تمام بدن میں جسل جا تی ہے اس میں اور آتر عقوب کے مط جو جانے میں مناسبت ظاہر ہے اور زنا کے وقت برہنہ ہوجاتے ہیں اور جہنم میں برہنہ ہوجاتے ہیں ہی مناسبت ظاہرے ۔ علی ہذا الفیاس سب اعمال کو ہی طرح سوچ لینا چاہیے۔

Shraphus Cicy Bushingthaghaghaghaghaghaghagh gramas shraphush فصل ۲- ( زکوة نه دینے کی سزا بروز قیامت) حبں مال کی زکوٰۃ نہ دی جاتے وہ سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے میں بطور طوق ڈالاجائے گا ابن عود رضی اللہ عذہ سے روایت ہے کہ ارشا دفر ہایا رسول اللہ صلی التُّدعليه وسلم نے منیں ہے کوئی تمخص جونہ دبیّا ہو زکوٰۃ اپنے مال کی گریر کے ڈال دیں گے الله تعالے فیامت کے دن اس کے گلے میں ایک اژوم میراتب نے ان مائید کے لیے قرآن باك كى يدآيت يرمى - وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَنْجَلُونَ بِمَآاتًا هُوُ اللَّهُمِنْ فَضْلِهِ هُوَخَيْرًا لَكُوْ بَلِ هُوَشَكَّ لَكُوْسَيْطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ روایت کیا اس کوترندی علیدارجمتنے۔ فصل ۲۰ (بدعهدي كي سزا بروز قيامت) برعمدی شکل مجنٹرے محتمثل ہو کر قیامت کے دن موجب رسوائی ہو کی حضرت عمروض روايت سے كوميں نے عنارسول الدُّصلي الله عليه وسلم سے جَرشحض یناه داو کے ستیخص کواس کی حان پر پھر اس کوقتل کردیے دیا جائے گا اس کوجھنڈا سکی يشت بِرُكَارُ كِيَارَ مِائِ كَا- هٰذِهِ غَدْرُةُ فُلا بِ مِعنى يَهِ فَلا تَتْخَصَى بِعِمدي عَ فضل ۲ - (چوری اورخیانت کی سزا) چوری اورخیانت جس چیزیس کی ہوگی وہی اللہ تعذیب ہو جائے گیادہمر ہو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حصرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک علام ہرتہ بیں بھیجاا س کا نام مدعم تھا وہ مدعم حضورصلی اللہ علیہ وسلم کانچھاسیاب آنار رہا تھا کہ وفعتًه أل ك ايك نيراً كرلكاجس كامار في والامعلوم ندجوا، لوكون في كماكه بهشت أل كومُبارك بوا آب نے فرما یا برگز ایسامت كهوا قسم ہے اس ذات كى جس سے ہا تھ ميں يى جان ہے کہ وہ جو کملی اس نے یوم خیبر بیں ہے تی تھی تقسیم نہ ہونے پائی تھی وہ آگ بن لاہریج ال مورة آل عران أيت نمبر ١٨٠ Harlingh agh agh agh agh agh agh agh

white Cich prementantementantement in home

مشتول ہو رہی ہے۔ جب لوگوں نے میں نمون منا ، ایک شخص جوتے کے ایک یا دوتھے واپس کرنے کو لایا آئٹ نے فرمایا اب کیا ہو تاہے یہ ایک ما دوسر تو آگ کا ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔ قوم ا

فصل ۵ - (غيبت كي صورت مثالي)

ك سُورة حجرات آيت نميرا ك سُورة انعام آيت نمير ٣٨ ك سُورة آيت نمير ١٨

مغیان کھتے ہیں کو لبھن لوگ درندوں کے اخلاق پر جوتے ہیں لبھن کتوں کے اور سووں
اور گدھوں کے اخلاق پر جوتے ہیں ببھن بناؤ سکھار کرکے طاؤس کے مشابہ بنتے ہیں بیمن
پر بید جوتے ہیں شل گدھے کے ببھن خود پر ور جوتے ہیں شمل مرغی کے ببھن کوریند ور چوتے ہیں
مثل اُونٹ کے بیمن مشام بھی کے جوتے ہیں بیمن مشابہ لومڑی کے افقط ، امام شعلبی فی فیٹا تنون اَفواجا کی تفییر ہیں کہا ہے کہ قیامت میں لوگ مختلف صور توں میں محشور
ہوں گے جس جانور کی عادات طبیعت پر غالب جوں گی قیامت میں اسی کی کل بن
جوں گے جس جانور کی عادات طبیعت پر غالب جوں گی قیامت میں اسی کی کل بن
جائے گا۔

MARKA CY KARKARKARKARKARKARKARKARKARKA DAWI)? KARKARK

فضل ، (بعض اعمال کی صورت مثالیه کی تحقیق) بعض عمال صورت مثالیه کی تحقیق صرت مولوی روم علیالرحمت کے قول سے

یچوں سجو دے بار کوعے مردکشت شد دراں عالم سجود او بہشت زجمہ - جب کوئی عبادت گزار شخص اس جمان میں کوئی سجدہ یا رکوع کر تاہے تواس کے سجدے آخرت میں جنت میں جانے کاذریعہ بن جاتے ہیں۔

چوں کہ پریداز ذہائت محمرِحی مرغ جنت ساختش ربالفلق زممہ - جب تیرے منہ سے اللہ کی تعریف نکل اڑتی ہے۔ تواللہ تعالیٰ اس کو جنت کی چڑیا معادیتے ہیں۔

ممدوتسبیحت نمساند مُرغ را ہم چونطفہ مُرغ با دست وہوا زمیم - تیری حمدوشبیح کی مثال چڑیا کی طرح نہیں ہے کیونکہ اسکی مثال ایس ہے جیسا کہ نطفہ مرغ کی ہواہے -چوں زرستت رفت ایٹا وزکو ۃ گشت ایر ست آس طرو نجل وہت

زجه - جب تيرے باتھ كى كى موئى قربانى اورز كوةكى عمل وہاں جائے گى تو يمى باتھ اس

THE WARMAN CON WARMAN ARMAN ARMAN AND STANDER WARMAN AND STANDER WARMA طرف آخرت میں مجور اور پھل دار در خت اوے گا۔ البصبرت الب بوئے فلاشد جي شير فلد مهر تست دود زممہ - دنیایس تیرے مبر کا پائی آثرت میں جنت کے حوض کایانی ہو گااور تیری محبت ومر مانی جنت کے دودھ کاحوض ہے۔ زوق طاعت گشت جرتے مگبیں متی وشوق توجوتے خمریان نرجه - یمال کی عبادت کا ذوق وبال شمد کا حض مو گا اور تیری یمال کی شوق و مستی وہاں کے شراب طہور کے حوض ہوں گے۔ ایسبهاآن اثر با رانس ند کس نداند چنش جائے آن شاند زجه - بداسباب صرف اننی اثر کیلے مخصوص نہیں رہیں مے کسی کو معلوم نہیں اللہ تعالی انکی طرح اس مقام پر دوسرے بھلائے گا۔ اير مبت إچوں به فرمان تولود جارجو ہم مرترا مند مال نمود زجہ۔ یہ اسباب جب تیرے علم میں رہیں گے تو تیرے علم کی چارہ جو کی بھی کریں برطرف خوابى روائش مى كنى النصفت بإجول حيائش مى كنى نجم - اليي صورت مين توان كوجس طرف چاہے جاري كرسكتا ہے اور وہ صفت جيسي تھی تواس کوویے ہی استعال کر سکتاہے۔ پورئتی توکه در نبات سن تو درامر تو آیب د چست زجه - جب که تیری منی ذیر فرمان رہے گی تو تیری نسل بھی تیرا تھم مانے میں جالاک اور ٹھیک نکل آئے گی۔ ميدود در امرتون دندتو كمنم جزوت كدريش كرد  White the transmission of زجم ۔ ایسے نطقہ سے پیداشدہ تیری اولاد تیری اطاعت میں دوڑتی ہے کیونکہ اسے احال ب كم مين تير اس برو عيدا بوابول جع توفي إنا تاج بار كا تقار ال صفت درا مرتوبودایال جم درا مرتست آل جوماروال نومم - وه صفت جب يمال تير عن زير عكم متى تووبال بهي تير يدزير فرمان جارى حوض كى طرح ثامت بوتے والا ہے۔ ألّ درخمال مرتزاف والمان برند كال درخمال الرصفات يا برند نرجم ان در ختول نے اگر یمال پر تیری فرمانبر داری کی تویادرہے کہ وہی وہال بھی تیری صفات حیدہ کی طفیل پھیلیں گے۔ چوں بامرتست بنجا ایصفات پس در امرتست انجا آجزات زجم - جب يه صفات يمال ير تيرے عكم يل بيل فير تووبال بھى ان صفات كے جزاء و اواب تيرے حق ميں ہوں گے۔ چون دوستت زخم برظام رست آن در ختے گشت ازان زقوم را نومم - جب يمال تيرے باتھ سے كى مظام پر كوئى زخم كے گا تووہ ظلم وہال ايك در خت بن جائے گااور اس ظلم ہے در خت زقوم اگے گا۔

چون زخشم آتش تودردلهازدی مایة نارجب آمدی

نوجه - اگر تونے دنیایس غصہ سے دوسرے کے دلول میں پریشانی کی آگ جلائی تویادر ہے كه آخرت مين توجعي دوزخ كي آك كاسامال بن كرآئ كال

اتشت اینجا چرمرد م سوز لود آینجه آزوی زاد مرد ا فروز بود

نرجمد - یی غصہ کی آگ جب و نیایس لوگوں کو جلانے والی ہے تو آخرت میں جواس سے بیدا

ہو گاوہ بھی آدی جلانے والا ہو گا۔

ناركزوے زاد برمردم زند

أتش توقص دمردم ي كند

زمس تیرے غصے کی آگ جب یمال لوگول کوستانے کا قصد کرتی ہے تواس آگ ہے دہاں جو آگ بیدا ہوگا وہ بھی آدی پر شعلہ مارے گا۔

السخن إت يوما روكر ديست ماروكر دم كشت وي كيردورت

زمد۔ غصے کی وہ باتیں سانپ اور پھو کی مانند ہیں بیہ باتیں آخرت میں واقعۃ سانپ اور پھو ہوجائیں گے اور ناوا قف لوگ ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔

### رج ع مطلب عمل کے وجود کا باقی رہنا

رجوع برطلب، آیات واحادیث واقوال مذکوره سے تو بی ثابت ہوگیا کو اوری جو جھی کرتا ہے ہیں کا وجود بافی رہتا ہے اور وہ ایک روز کھلنے والا بے قال اللہ تعالیٰ فَ مَنْ تَیْفُ مَلُ مِنْ قَالَ ذَبَّمَ فَ خَیْراً یَرَهُ ﴿ وَمَنْ تَیْفُ مَلُ مِنْ قَالَ ذَبَّمَ فَ خَیْراً یَرَهُ ﴿ وَمَنْ تَیْفُ مَلُ مِنْ قَالَ ذَبَّمَ فَ خَیْراً یَرَهُ ﴿ وَمَنْ تَیْفُ مَلُ مِنْ قَالَ ذَبَّمَ فَ خَیْراً یَرَهُ ﴿ وَمَنْ تَیْفُ مَلُ مِنْ قَالَ ذَبَّمَ فَ خَیْراً یَرَهُ ﴿ وَمَنْ تَیْفُ مَلُ مِنْ قَالَ ذَبَرَهِ الله تَعْدِیم الله ہوری کو میں ہوری کو سے بلا میں کے محالف نہیں ہے کیوں کو سند تھ میں بیا ہوری کا باب اقل جو کھی تقدیمیں ہوتا ہے ہیں کے ساب اقل جو کہ تھ تو فی است نہیں ہوتا ہے ہی کے ساب اقل جو کہ تھ تو ہو وا مواقع ہو جا آیا ہے منجملا ساب قویہ وخول جنت و دوزہ کے اعلاحت یا سید ہیں کا اساب قویہ وخول جنت و دوزہ کے اعلاحت یا سید ہوا ہے قال لیے میں کو ہو کہ ہوری کا آسان ہے ہیں کے لیے وہ بیدا ہوا ہے قال لیہ تعنی مل کرتے رہو کیوں کہ شیخص کو وہی کا آسان ہے ہیں کے لیے وہ بیدا ہوا ہے قال لیہ تعنی میں کرتے رہو کیوں کے شیخص کو وہی کا آسان ہے ہیں کے لیے وہ بیدا ہوا ہے قال لیہ تعنی میں کرتے رہو کیوں کو شیخص کو وہی گا آسان ہے ہیں کے لیے وہ بیدا ہوا ہے قال اللہ تعالی فَ مَنْ اَعْ طَی وَ اتّفی وَ صَدّق یا لَدُ حُسْ فَی فَسَنْ نَیْسِیّ وَ اللّٰهُ مُنْ اَعْ طَی وَ اتّفی وَ صَدّق وَ یا لَدُ حُسْ فَی فَسَنْ نَیْسِیّ وَ اللّٰهُ مُنْ اَعْ طَی وَ اتّفی وَ صَدّق وَ یا لَدُ حُسْ فَی فَسَنْ نَیْسِیّ وَ اللّٰهُ مُنْ اَعْ طَیْ وَ اتّفی وَ صَدّق وَ یا لَدُ حُسْ فَی فَسَنْ نَیْسِیّ وَ اللّٰهُ مِنْ اِسْ فَامِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِی کے لیہ ہوا ہوا کے اللّٰم اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِی وَ اللّٰمُ وَ اللّٰمُ وَ اللّٰمُ وَ صَدّق وَ اللّٰمِ اللّٰمِی فَامِنْ اللّٰمِ اللّٰمِی وَ مَنْ اللّٰمُ اللّٰمُی وَ اللّٰمُونُ وَ مُنْ اَعْ اللّٰمُی وَ اللّٰمُی وَ مُنْ اَعْ مُنْ اَعْ وَ مَنْ اللّٰمِی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمُی وَ مُنْ اللّٰمُی وَ ال

الى سُورة زلزال آيت نمير

امَّا مَنْ البَحِلَ وَاسْتَغَنَّى وَكُذَّبَ بِالْحُسُنَى فَسَنْكَسِّرُهُ لِلْسُنَاكِ اللَّية فلاصه بي كيميسايهان كروك برزج اورقيامت مين سي سے پروہ اٹھ جائيگا۔ قال للرتعالیٰ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطْآءِ كَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدً اللَّهِ اللَّهِ إِللَّهِ مِل اللَّهِ مِم لوكول كوفهم صحيح عطا فرمائے اور اس قدر تذکر نصیب کردیجے کہ گنا ہے وقت ہی کی جزابیش نظر ہو عایا کرے بھراس سے بجنے کی بھی توفیق عطا ہو۔ امین العصورة اليل آيت مريماً العلى سورة في آيت تمبر٢٢ سیطان وس<sup>و</sup> ولول ہیں دیم*ن ترے مگر* ماراستل كأنه كحلاجو مي و رحة الشعليم

CALLY Washingthespressions with the property of the species of the

#### بابچهارم

# الله بيان كه طاعت كوخائة أخرت مركديا كجود خاف الميري

اس کی اجا آئے تقیق تو آغاز باب موم سے بھی طرح دریافت ہوچکی ہے اس تھا پر صرف دوجار اعمال کی مثالی صورت دلائل سے لکھنا کافی معلوم جو تاہے۔ قضمل ا ۔ (تسبیحات کی صورت مثالی)

سُنْجَعَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلا اللهَ وَلا اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ كُاتُورْمَالَ

درخت کی سی ہے ۔ ابن معود رصنی اللہ عندسے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی میں نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام سے شب عراج میں انھوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ والّہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کسے اور خرد دیجے کے حبنت سُتھری مٹی والی شیریں پانی والی ہے اور صل میں وصاف میدان ہے اور اس کے درخت سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الله الله والمتدا کر ہیں ۔ روایت کیا اس کو تر مذی نے ۔

فصل ٢ - ( سورة بقره اور آلِ عمران كي صورتِ مثالي)

سورة بقرہ اور اَلَ عَران کی صور میتالی میل وکر ایوں بادل یا پرندوں کے سبے، نواس بن معان رضی اللہ تعالیٰ عندسے کوئنا بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علایہ مسئ لایا جائے گا قرآن مجید کوقیامت کے دن اور قرآن والوں کوجواس بڑیل کرتے تھے ، اسکے آگے ہوگی ہی کے سورة بقرہ اور آل عمران جیسے دو بدلیاں ہوں سیاہ سائبان ہوں اُن کے بیج میں ایک چک ہوگی وبقول محققین یہ چک بسم اللہ کی ہے یا جیسے ہوں اُن کی ہے یا جیسے

قطار باندھنے والے پرندوں کی دوگر ایاں ہوں عجت کریں گی دونوں سور میں اپنے پڑھنے والے کی جانب سے روایت کیا اس کومسلانے۔ فضل ٣ ـ (سورة الاخلاص كي صورت مثالي) سورة قل جوالله احد كي صورت مثالي شل تصريح ب معيد بالمسيش مرسلاً روایت کرتے ہیں کدارشاد فرمایارسول الله صلی الله علیہ والدوسلم نے بیخص قل ہواللہ احد وى مرتبرط ال كے ليجنت ملى على تيار جونا ب اورج بيس مرتب رط ال كيلي دومحل تیار ہوتے ہیں اور جوئیس مرتبہ بڑھے اس کے لیتے بین محل تیار ہوتے ہیں محفرت عمرصنی الله تعالے عنہ بولے تسم خدا کی یا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! تب توہم لینے بهت سے عل بنوالیں گئے آتیج نے ارشاد فرمایا اللہ تعالے ہی سے زیادہ فراغت و محجا كش والع بين - روايت كيا بن كودارى على الرحمة في -فصل م - (عمل جاري کی صورت مثالی) عمل جاری کی صورت مثالی چیتمہ کی مثال ہے؟ أمّم العلا إنصاريه و شي الله تعالے عنها سے روایت ہے کومیں نے حضرت عثمان منطعون رصنی اللہ تعالیے عنہ کیلیے خواب میں ایک بحشمہ حباری دمکھا اور میخواج صفوصلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا، آھینے فرایا یہ ان کاعمل ہے ۔ جوجاری ہوتا ہے ان کے لیے ' روایت کیا ہی کو بخاریؓ نے۔ قصل ۵ - (دین کی صورت مثالی) دین کی علی مثالی الم اس سے ہے، الوسطی ضدری رضی اللہ تعالے عنیہ روایت ہے کہ ارشا و فرمایا رسول النوصلی الله علیہ والّه وسلم نے میں خواب میں تھا کہ لوگوں کولینے رُوبروپیش ہوتے دیکھا کہ وہ کڑتے پہنے ہیں ،کسی کا کُرتہ توسینہ تک ہے کسی کا اس سے نیچے؛ حضرت عمرضی اللہ تعالے عنہ جو پیش ہوئے تو ان کا گرتہ اتنا بڑا ہے کہ زمین skerklerkerkerkerkerkerkerklerk

پر کھسٹتے چلتے ہیں اوگوں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه واله ولم! پھرآپ نے اس کی کیا تعبیرلی، آت نے فرمایا دین -فصل ۲ . (علم کی صورت مثالی ) علم کی کل مثمالی مثل دودھ کے ہے ابٹ عرضی اللہ تعالے عذہ سے روایت ہے کہ میں نے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم سے شنا ہے کوخواب میں میرے بایس ایک ودھ کا پیالدلایا گیا میں نے اس سے پیا بیال مگ کو اس کی سیرا بی کا اثر اپنے ناخوں سے کلتایا یا پھر بچا ہوا حضرت عرضی اللہ تعالے عنہ کو وے دیا لوگوں نے عرض کیا بھر آئے نے اس كى كياتعبيرلى، آپ نے فرمايا علم -فصل ٤ - (نماز كي صورت مثالي) نماز کی تکل مثالی مثل نور کے ہے؛ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ب ي حضوصلى الشعليه وسلم نے نماز كا ذكر فرما يا ارشا د فرما يا كه يتخص محافظت كريگانمازيده ناز ہی کے لیے قیامت کے دن نورانی اور برہان اور نجات ہوگی۔ فضل ۸ - (صراط متقیم کی صورت مثالی) صراط ستقتم کی کا شالی شل مراط سے ہے امام غزالی نے اس ال حل مائِل غامضه میں ارشاد فرمایا ہے کویل صراط برایان لانا برحق ہے ۔ یہ جو کہا جا تا ہے ک بل صراط باریکی میں بال سے مانندہے یہ تو ہی کے وصف میں ظلم ہے بلکہ وہ تو بال سے بھی باریک ہے' اس میں اور بال میں کچھ مناسبت ہی نہیں جیسا کہ باریکی میں خطبہندی کوجوسایدا در دُھوپ کے مابین ہوتا ہے نہ سایہ میں ہی کا شمارہے نہ دُھوپ میں بال کے ك نقل من ترجمه المياة حقيقة روج انساني ١٢منه  $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$  WEINE SCHOOL PREMENSONENSENSENSENSENSENSENS IN STANDENSE ساتھ کچھ مناسبت بنیں میں صراط کی بادیکی بھی خط ہندسی محمثل ہے جس کا کچھ عرض نہیں کیوں کہ وہ صرا طُستقیم کی مثال پرہے جو باریکی میں خط ہندسی کی ثل ہے اور صراطُ ستقیم اخلاق متصاده کی وسطقلیقی سے مُراد ہے جبیا کفضول خرجی اور بخل کے درمیان وسطیقی سخاوت ہے۔ تہوّر یعنی افراط قوتے عضبی اور مبن یعنی بز دلی کے درمیان میں شحاعت ' اسراف اور نگی خرچ کے درمیان میں وسطقیقی میانه روی ہے۔ مگراورغایت درجہ کی ولت کے درمیان میں تواضع، شہوت اور خمود کے درمیان میں عفت کیوں کدا صفتوں کی دوطرفیں ہیں ایک زیادتی دوسرے کمیٰ وہ دونوں مذموم ہیں افراط و تفریط کے مابین وسط ہے وہ دونوں طرف کے نہایت دوری ہے اور وہ وسط میانہ روی سے نہ زیادتی کی طرف میں اور نه نقصان کی طرف میں جیسا خط فصل وصوب اور ساید کے مابین جوتام، نرساييس بن رُصوب مين جب الله تعالے اپنے بندوں مح ليقايت میں صراط منتقیم کو جوخط جندسی کی طرح ہے جس کا کھے عرص نہیں مجٹل کریں گے تو ہرانسان سے ال صراط براستقامت کا مطالبہ ہوگا ۔ بی جشخص نے دنیا میں صراط تقیم رہنگا كى اورا فراط و تفريط يعني زيادتي وكمي كي ونوں جانبوں سے سى جانب ميلان نه كيا وہ أس بل صراط برِبرا برگزرجائے گا درکسی طرف کونے چھکے گاکیوں کد ہشخص کی عادت و نیامیسان سے بچنے کی تھی سویہ اس کا وصعب طبعی بر جمیا اورعادت طبیعیت کاخاص بوتی ہے سوصرا طیر برابرگزرجائے گا اوران ولائل سے علوم جو گیا ہو گاکہ کارخانہ آخرت کا غیرمنتظم نہیں ہے يحس كوچا بإيكو كرحبنهم ميں تھپديك ديا، يوں مالك حقيقى كوسب فتتيار ہے مگرعا دت اور وعدہ یوننی ہے کہ جیسا کر و گے ولیا پاؤگئے ہی لیے جا بجا ارشاد فرمایا ہے فکما کا ن اللهُ لِيظْلِمَ لَهُ وَوَلَكِنْ كَانُوَّا أَنْفُسَ لَهُ وَيُظْلِمُونَ أُورارتنا دفرمايليم سَابِقُوٓ اللَّ مَغْفِرَةٍ مِنْ زُبِّكُوْ وَجَنَّاتٍ عَنْ ضُهَا السَّمَاوِتُ وَالْاَمْرِضُ يَعِنَى وورُوطون مغفرت اے سورہ روم آیت نمبرہ کے سورہ صدید آیت نمبرا

 $\mathbb{R}^{n}$  with the first property and  $(\mathsf{P} \Delta)$  , the first and a first property and  $\mathsf{R}^{n}$ 

neskus (N.S.V. Vereskusikusikusikusikusikusikusikusikusiku Promisis sikusiku

برور دگارلینے کے اور طرف نیٹے حب کی وسعت اسمان وزمین کے برابرہے یہ مارے سجھانے کو فرمایا سواگر جنت میں وافل ہونا بالکل غیاضتیاری ہے نوہ کی طرف دوارنے کو کیسے کم فرمایا ہے؛ تعنی ہی کے اسباب اختیاریں دیتے ہیں جن پر دخول جنہ ہے۔ وعدة آيه مرتب ہوجا آہے ہی ليے بعد حكم مُسَا بَقَتْ إِلَى الْجَنَّة كان عمال و اساب كوذ كر فرمايا جويقينًا انسان كے اختيار ميں بين چناں جي ارشاد ہُوا . اُعِدَّ تَدَلْلُقُيُّن ﴾ الَّذِيْنُ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلُوُّا الْفُسَهُ وْ ذَكُوْا اللهَ فَاسْتَغُفَرُ وَالِدُنُوبِ مِنْ وَمَنْ تَغُفِرُ الذُّنؤبَ إِلَّا اللَّهُ وَكَوْبُصِرُّ وَاعَلَى مَافَعُلُوا وَهُو مَعْلَمُونَ فَي مِن يعنى يعن إلى إيه ربير كارول كے ليے تيار كي تن جوخرچ كرتے ہيں فراغت ميں اور تنگي ميں اور بي حانے والے بين غصر كے اور معاف كرنے والے ہیں لوگوں سے اوراللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نمکی کرنے والوں کواور وہ لوگ ایسے ہی حجہ ب كركزرتے بين كوئى بے حيائى كاكام يا ظلم كرتے بين اپنى جانوں برئا فرا يا وكرتے بين الله تعالے کوا ورمعا فی مانگتے ہیں اپنے گخا ہوں کی اورسوا اللہ تعالے بچے تحنا ہ کونجشا ہی کون ہے اور وہ لوگ اُڑتے نہیں ہی کام پرجو کیا انھوں نے وہ جانتے ہیں ویکھیے ہی آتیت میں صاف فرما دیا گیاہے کر جنت الیوں مے لیے ہے جن میں فلال فلال اوصا فیلی اوريب اوصاف اختياري ہيں اس كے بعد اور بھى صاف نفظوں ميں تلاتے ہيں ك ان کاموں کے کرنے سے صرور حبنت مل ہی جاتی ہے۔ ارشاد ہوناہے اُو آفائ كَجَزَاء هُ وْمَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّي وْوَجَنّْتُ تَجِيْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَلِمِلِيْنَ عَهِم مُنامِين ويَحَقّ بِي كُشّة محبوب كاسباب بهي محبوب ہوتے ہیں۔ دکھیو تیہ دارمزدور چونکرجانتے ہیں کداساب اُٹھانے سے بیسہ ملے ا سُورة آل عران آیت نمبر ۱۲۵ تا ۱۲۵ می سورة آل عران آیت نمبر ۱۳۱

\_\_\_\_

كاسومسافرول كح اسباب لين اور لان يح لية أبس م كلية أبت بي اور متخص عابرتا ہے کہ مجھ پریہ اسباب لا داجائے اور با وجود شقت و تعب کے پیم بھی بوجھ لاد میں ان کو ایک قسم کا لطف ولذت ملتی ہے بھر کیا وجہ ہے کہ جنت محبوب ہو، اللہ تعالیٰ كالقار محبوب ہو اور س كے اساب معنى عمال صالحه مزعو ف محبوب ہوں ہى ليے مديث شريفين واردئ. لَوْ أَرُمِثْلُ الْجُنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا أَوْكَمَا قَالَ یعنی میں نے جنت سے برابرکوئی چرعجیب نیب دکھی جس کاطالب سوجاتے۔جن کوٹیدہ بصيرت سے مينمون كھل كھيان كوبے شك ان عمال شاقة ميں نطف اور راحت مليا الله تعالى الله تعاكد والمَّهَا لَكِينِهُ ۚ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ وَمُّلا قُوْارَ بَهِ وَ وَأَنَّهُ وَالْمَيْدِ رَاجِعُونَ مِنْ مِنْ لِي مُعَانِفِرُورُوال كُرْرَتى م مگران لوگوں برجوخشوع کرنے والے ہیں جن کا یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور س کی طرف رجو کے ہونے والے ہیں سونماز کے اتبان ہونے کے لیے یقین معین مهراکہ ہم کو اپنے رب سے ملناہ، اور صدیث صحیح میں ارشا وہے جُعِلَتُ قُرُّهُ عُنيني فِي الصَّلْوة بِيعني نمازين مجركوانكهول كي مُعندُك معنى راحت ملتى يج.

## مشورة نيك

حب اعمال کی صورت مثالی معلوم ہو جکی تواب تم م جزا وسزائمہارے ہاتھوں میں ہو جب اعمال کی صورت مثالیہ معلوم ہو جب تعاری حصے میں آئیں توسیحان اللہ والحد اللہ اللہ واللہ اکر خوب پڑھا کر و'اگر جاہتے ہوکہ قیامت کے دن ہم سامید میں ہوں توسورہ بقرہ' اَل عمران کی تلاوت کیا کروکہ وہ سائبان کی شکل میں ہوں گی' اگر جائے ہوئے ہم کو جبتم کو جبتم کو جبتم کے جن توخیرات جاری کیا کرو، اگر جاہتے ہو کہ خوب کچڑ سلیں

آوتقوٰی و دین کومفبوط کر<sup>د</sup>و، اگر جاہتے جو کرجنت میں دودھ کاچٹنمہ ملے یا حوض کوثر سے سيراب بون توعلم دين خوب عال كرو، اگرچاہتے جو كوئيل صراط يرَيل جھيكتے گزر ما وَ تُو شريعت پرخومتنقيم رجو، اگر جا جو كول صراطير جارے باس فُررج تونماز كا خوب اہتم م کیا کرو، اگر جا ہو ہم کو تبت میں بہت سے عل میں توخوب قل ہواللہ بڑھا کرؤ آی طرح جونعمت جا ہواس کے ارباب اختیار کرو، وہی ارباب ان موں کی علی ہی گرتم کومل جائیں گے۔ سُبْعَانَ الَّذِي لَا يُحِنْلِفُ لَمِينَا وَوَلا يُضِينِعُ آجْزَالْمُحُسِنِينَ بعفاعال مخصر كبال مي جوزيادة فيدايم ضربين العض شبراعيم مح جواب من يول توحتني طاعات بين سب صروري بين اور جتنے سيئات بين سب عضر بي مركز بصن عمال جوبنرله صول مے ہیں ریادہ اہتم کے قابل ہی فعلایا تر گا کہ ان کے اہتمام سے دوسرے اعمال کی إصلاح کی زیادہ امیدسے ان کوہم دو فصلول فضل بہلی (الیی طاعات کابیان جن کی محافظت طاعات کاسلسلہ ہاقی رہے) اسی طاعات کے بیان میں جن کی محافظت سے امیدہے کد دوسری طاعات كابلال قائم ہوجائے ايك ان ميں علم دين كا علل كرنامے خوا وكتب مال کیاجاتے یاصحبت علمائے بلکھیل کتب کے بعد مجی علمار کی سحبت صروری ہے ないまではないまではいまではないないないまではないまであるというないというないというない اورمرا د ہماری علمائے وہ علمار ہیں جو اپنے علم برخود عمل کرتے ہوں اور شریعیت حقیقیت كے جامع ہول' اتباع شنت كے عاشق ہول، توسط بند ہول' افراط و تفرلط سے بيجة ہوں ، خلق ترِيفيق ہوں ، نعصب عنادان میں نہ ہو ، گو ہں وقت بھی بغضارتعالی اس قسم کے علماً بہت ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جیسا کہ ہمارے سرداد اکرم صلی للہ علی م كاوعده أَ لَا يَزَالُ طَلَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُوْرِينَ عَلَى الْحَقّ لَا يَضَرُّهُ وَ مَنْ ذَ لَهُ وَمِرْتُهِم چند بزرگوں كانام نبركا لينے رساليس لكھتے إلى تا كوغير ذكورين كو نركورين برقياس كرسكين اورجن كي يسي هي شان بهوان كي صحبت مي شفيد بوسكين -ار مرم يفطم مين حضرت ستدي مرشدي مولنا الحاج الشيخ محدا مدا والله صاحرف بي المحتم ٢ فنكوه مين حفرت مولك نارت ميد إحمد صاحب وامت بركانهم -١/ سهارنبور ببل جناب موللنا الولجس صاحب ستم عاميخ سجد سهارنبور -بهر ولوبندمين جناب موللنامحمودس صاحب مدرس اعلى مدرس ولوبند-۵. حاجی محمد عابد صاحب مقيم معبد حجيته ولوبند-٩, انباله مين حضرت سائين توكل شاه صاحب مراتم تم ‹ افسوك ل س وقت ان حضرات ميں سے كوئى جني نده يں) ايسه بزرگول كالمحبت و خدمت حب قدرميسه جوجائے غنيمت گراے نوعمت عظلي ہے اگر ہرروزمکن نہ ہوتو ہفتہ میں آدھ گھنٹہ صرورا انز آ) کرے ہی کے برکات خود دیکھ الے گا، ایک ان میں سے نماز ہے جس طرح جوسکے پانچوں وقت یا بندی سے نماز پڑھتا رہے اورحتی الامکان جاعت عامل کرنے کی بھی کوشش کے اور بدرجہ مجبوری سطح ہاتھ آئے نیمت ہے اس سے دربارالنی میں ایک تعلق اورار تباطر قائم رہے گاہی کی بركت سے انشاراللہ تعالے أن كى حالت ورست رہے گى ، إِنَّ الصَّلَوةَ تَنَهٰى

ને કે મેન્ટ્રિયાન કે

Handland Schwest habrellandendendendendendend sin ander

عُنِ الْفَحْشَاءِ والْمُنْ كِرِ اللّهِ ، ایک ان میں سے توگوں سے کم برانا اور کم ملنا اور جو کھے برانا ہوسوچ کر برانا ہے ، ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا یہ ایک طلا درجہ کا آتہ ہے ، ایک ان میں سے محاسبہ اور مراقبہ ہے بعنی اکثر اوقات بیخیال کے کو میں لینے مالک کے بیش نظر جول میرے سب اقوال وافعال واحوال براُ کئی نظر ہے ۔ یہ مُراقبہ ہُوا اور محاسبہ یہ کوئی وقت مثلاً سوتے وقت تنا بیٹھ کرتم ون کے اعلال یاد کر کے یوں خیال کرے کہ ہی وقت میرا صاب ہور ہا ہے اور میں جواب سے عاجز ہو جو جا تا ہوں 'ایک ان میں سے تو بہ وہ تنففار ہے ۔ جب کبھی کوئی لغزش ہو مائے تو قف نہ کر کے کئی وقت یا کہ بیٹھ کا ان میں سے تو بہ وہ تنففار ہے ۔ جب کبھی کوئی لغزش ہو مائے تو وقت یا تنظار نہ کرے کو انتظار نہ کرے کو اس معذرت کرے اور اگر رونا آتے تو روئے ورنہ رونے کی صورت ہی بنگے مائے گا نہ تو ہو جہنفار انش یا لئے تعالی ان تم ام امور پنجگا نہ کی یا بندی سے جو کہ کھی شکل بھی نہیں مام ورہ جو ہو تھا تہ کا وروازہ گھل جائے گا ۔ و

فصمل دوسری ؛ (ان گناهول کیان میں جن سے بچنے سے تمام معاصی خیات مل جاتی ہے) ایسے معاصی کے بیان میں کوان کے بچنے سے بفتہ الم تعالی قریب قریب ترجم معاصی سے بیات ہوجاتی ہے ۔ ایک ان میں سے غیبت ہے ہی سے طرح کے مفاسد دنیا دی واقروی پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے ہی میں آج کل بہت مبتلا ہیں ہیں سے بچنے کا مهل طراق ہے کہ بلا ضرور تب شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ کر سے نہ نے ایک ان ہیں ہی سے خواہ مالی نہ اوری کا موں میں شغول ہے ؛ ذکر کرے تو اپنا ہی کر سے اپنا دھندا کیا تصورا سے جواولوں کے ذکر کرنے کی فرصت ہی کو ملتی ہے ایک ان میں سے ظلم ہے خواہ مالی یا جانی یا ذبا نی متلاکسی کاحق مارلیا قلیل ما کھٹے راکسی کوناحق تعلیقت میں جائی یا کسی کی بے یا جانی یا ذبا نی میں کی ہے کہ بالے ایک ان بین سے نام کی کارلیا قلیل ما کھٹے راکسی کوناحق تعلیقت میں جائی یا کسی کی ب

الى سُورة عنكبوت آيت نمبر٢٥

ethrethrethrethrethrethrethr

Mindred Stelled by the war was with the war with the second single the second single single the second second single second seco ابرونی کی ایک ان میں سے اپنے کو بڑا تھجھنا اوروں کو حقیمجھنا بطلم وغیبت وغیرہ آگئ سے پیدا ہوتے ہیں اور بھی خرابیاں ہی سے پیدا ہو تی ہیں حقد وحمد وغضنب وغیر ذالک ایک ان میں منصفے کھی یا دہمیں کو غصر کر کے بچھاتے نہ ہوں کیوں کہ حالت غضب میں قوت عقد مغلوب ہوجاتی ہے سوجو کا اس وقت ہو گاعقل کے ضلاف ہی ہوگا جو بات ناگفتنی تھی وہ منہ سے نکل گئی جو کام ناکر دنی تھا وہ ہا تھ سے ہو گیا بعد غصراً زنے کے جس کاکوئی تدارک منیں ہوسکتا ، کبھی کھی عرجرکے لیے صدمیں گرفتاری ہوجاتی ہے، ایک ان پیشی غیرمحرم عورت یا مروسے کسی قسم کا علاقہ رکھنا خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے ول خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا یا تنہا ٹی میں ہی کے پاس بیٹھنا یا اس کے پیند طبع کے موافق اس کے نوش کرنے کو اپنی وضع یا کلام کو آراستہ وزم کرنا، میں سچ عرض کرنا ہول کہ اُلعلق سے جوج خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جوجومصائب پیش آتے ہیں اصاطر تجریر سے خارج ہیں، ان ثنا اَللہ تعالیے کسی رسالہ میضمناً ہی کوکسی قدر زیادہ لکھنے کا ارادہ ے - ان میں سے ایک طعام مشتبہ یا حرام کھانا ہے کہ ہی سے تم ظلمات وکدورت نفسانيه پيدا ہوتی ہيں کيوں کہ غذا ہي سے بن کرتمام عضا روعروق ميں کھيليتی ہے ليں جیسی غذا ہو گی ویسا ہی اثر تمام جوارج میں پیدا ہو گا اور ویسے ہی افعال ہی سے سرز د ہوں گئے۔ یہ چھ معاصی ہیں جن سے اکثر معاصی پیدا ہوتے ہیں ان کے ترک سے ان شأ الله تعالے اوروں کا ترک بهت سهل ہوجائے گا بلکه امیدہے کہ خود کجو و متروک ہو طِنيس كُ ٱللَّهُ وَوَفِقْنَا البيهال سے عوم محصن شبهات كاجواب ديا جاتاہے جن سے وہ دھو کہ میں بڑے ہیں اور دوسروں کو بھی دھو کہ میں ڈالتے ہیں حب مجی ان سے التزم طاعات وا جتنا معصیت کے لیے کہاجا تاہے وہ ان ہی شہرات کو بیش کر دیا کرتے ہیں۔ پیشہات وقسم کے ہیں ایک قسم وہ شبہات ہیں جن سے صریح کفر

Warding The Color from the war war war war war was and an and a sin to say and and a single the say and a single the say and a single the say and a say لازم آبات مثلاً يرشبه كرونيا نقدم اورآخرت في اور نقد بهتر بهوّا ب نيس یا پرٹ برک دنیا کی لذت لقینی ہے اور آخرت کی لذت مشکوک تو یقینی کوٹ کو کی امیدمین کو طرح چیواروی جیسے کسی نے کہاہے ۔ اب توارًا م سے گزرتی ہے عاقبت کی خرضدا جانے سوچوں کہ ہمارا روئے بحن ہی وقت اہل ایمان کی طرف ہے ہی کے لیے ان شبهات كومطروح كنظركرتي بين دوسرى قسم وه شبهات جن كا باعث تهبل وغفلت يج إس منفام بران كا جواب دينا مقصود ہے ہم ہل كوكئ فصلوں ميں تکھتے ہيں' بتوفيق لن<del>ه آتا</del> فضل ا۔ (حق تعالی شانۂ کے غفور رحیم کے بھروسہ پر گناہ کرنا) ایک شبه بوتا ہے کو اللہ تعالے بڑے ففور الرحیم بین میرے گفاہوں کی وہاں كياحقيقت ب اس كاجواب بيب كدب شك وه عفورالرحيم بين مركز قهار ومنتقم بھی تو ہی سوتم کو کیسے علوم ہو گیا کہ تمہارے لیے صرور مغفرت ہو گی ممکن ہے کانتھام وقهر ہونے لگے ۔ علاوہ اس محے آیات سے معلوم ہوتا ہے کوغفور الرحیم استحص کے لیے ہیں جو کھیلے گنا ہوں سے تو ہہ کرے اور آئندہ عمال کی صلاح کرے۔ کما قال متر تعلیم تُتَوَانَّ رَبَّكِ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوَّةَ بِجَهَا لَدٍ ثُتَّ تَانُوْا مِنْ بُعُدِ ذَٰلِكَ وَاصْعَوْلَ

اِنَّ رَمَّاكِ مِنْ اَبَعْدِ هَا لَغَفُونَهُمْ مَرِجِيهُ فَم معنى ال كح بعد تيرا پرور دگاران لوگوں

کے لیے عفور وسیم ہے جیفوں نے نا دانی سے بڑا کا کیا بھرانھوں نے تو ہرکرلی ہی کے بعد اور لینے اعمال درست کر لیے اور جو بلا تو ہر مرجائے تو بقدرگنا ہ تو ستی عقوبت ہے اور فضل کاکوئی روکنے والانہیں مگر اسٹخص کے پاس کیا دلیل ہے تحدمیرے ساتھ بہی معاملہ جوگا۔

#### فصل ٢\_ (جلدنه كرنے كى تاويل كرنا)

ایک شبه بیر ہوتا ہے کہ میاں ابھی کمیا جلدی ہے آگے چل کر تو ہ کرلیں گے اس خفس سے یہ کہنا چا ہیں کہ کا میں کا کہ بھی تم اور زنڈر ہوگے ممکن ہے کہ مثب کو سوتے رہ جاؤیا اگر زندگی بھی ہُوئی تو تو ہی شاید توفیق نہ ہؤیاد رکھو کھا جس قدر بڑھتا جاتا ہے ول کی سیا ہی بڑھتی جاتی ہے۔ روز بروز تو ہی توفیق کم ہوتی جاتی ہے۔ روز بروز تو ہی توفیق کم ہوتی جاتی ہے۔ روز بروز تو ہی توفیق کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ ان میک کہ اکثر بلا تو ہر مواتا ہے۔

قصل ٣- (توبه كے بھروسد برگناہوں كے انبار جمع كرنا)

ایک شب بیہ ہوتا ہے کہ میاں گناہ تو کولیں پھر تو بہ کر کے معاف کوالیں گ اس خص سے یہ کہنا چا ہے کہ ذرا اپنی آگی آگ کے اندر ڈال دو پھراں پر مرہم لگادیں گے ۔ یہ ہرگز گوارہ نہ ہوگا، پھر فہوں ہے کہ معصیت پر تھیے جُرائت ہو تی ہے اس شخص کو پیکیے معلوم ہوگیا کہ تو ہد کی توفیق صرورہی ہوجائے گی یا اگر تو ہد کی توالٹہ تعالیے کے ذمرہ واجب ہے کہ تو ہد قبول ہی کولین پھر تے کہ معبن گناہ ایسے ہیں کہ ان سے تو ہہ کرلینا اللہ تعالیے سے روبروکافی نہیں بلکہ صاحب جن سے معاف کوائی ضرور ہے

قصل مر (گناہ کرکے بہانۂ تقدیری آڑ)

ایک شبه به ہوناہے کہ ہم کیا کریں ہماری تقدیر ہی میں بوں کھاہے اور بیہ شبہبت ارزاں ہے کہ ہرکس و ناکس کے سے منتفع ہوناہے صاحبو! ذرا انصا و بجے نا عاہیے کجس وقت گن و کرتے ہیں خواہ ہی قصدسے کرتے ہو کھیوں کہ ہماری تقدیمیں لکھاہے لاؤ تقدیر کی موافقت کرلین ہر گرنہیں، اس وقت اس سلد کا ہوش تھ بنہیں رہتا۔ حب محناہ سے فراغت ہوجاتی ہے فرصت میں ماویل سوتھتی ہے گرانہا كرك كيميو خودائ ما ويل كي ب قدري دل مي سمجية جوك دوسرك بات ييم كدار تقديرياليا بى بحروسه سے تو دنيا وى معاملات بين من سكريكيوں نبين عمّا د جوانے حب کوئی شخص تم کومانی یا مالی صرر سینجا دے تواں بر برگز عمّا بمت کیا کرو جمھ لیا كروكان كى تقديم سي مكھاتھا كەشرارت كريں گے نقصان كريں گے وہائ سلة تقديم منكرين جاتے ہو، يهال سب سے بڑھ كرتقدير برتمھارا ہى ايمان ہوتاہے۔ فصل ۵- (تسمت ميں جنت يا دوزخ لکھے ہونے كاعذر) ایک شیسیہ ہوناہے کو اگر قسمت میں جنت کھی ہے نوجنت میں جائیر گے اورا گردوزخ کھی ہے تودوز خ میں جائیں گے محنت وشقت سب بے کارہان لوگوں سے کتاجا ہے کہ اگریہ بات ہے تو دنیوی معاملات میں کیوں تدبیریں وکرشیں كرتے ہواكھانے كے لياس قدرا ہم كرتے ہوا بوتے ہو، بوشتے ہواستے ہوا جاتے جو، گوندھتے ہو پکاٹے ہو، لقریبا کومندیں ہے جاتے ہو، چہاتے ہو کیتے ہو، کچھ جی ش کیا کروا اگرقسمت میں ہے آت ہی بن بنا کرسیٹ میں اُترجائے گا، نوکری کیوں کتے ہو، کھیتی کیول کرتے ہو، یہ شعرکیوں بڑھ دیا کرتے ہوے لك شرط است حبتن از در بإ رزق ہر حید ہے گاں برسد اگراولاد کی تمنا ہوتی ہے تو نکاح کیوں کرتے ہو، پیش طرح با و ہو ذبوت تقدیمے ان مبات کے لیے اساب فاصد جمع کرتے ہو ہی طرح نعمائے آخرت کے لیے

وبى اساب والحال صالح جميع كرنا صرورى بين 
فصل ۲- (حق تعالى شاخه كے ساتھ سن طن كاغرور)

ایک دھوکہ یہ ہومآناہے کہ صدیث ہیں ہے انا عِندُ ظُنِ عُبْدِی ہے۔ بی سوہم کو لینے دب کے ساتھ حُن طن ہوگا۔ سو خوب یا در رکھنا چا ہے۔ دجا وحس طن کے معنی یہ ہیں کہ اسباب کواختیار کر کے سبب خوب یا در رکھنا چا ہے دجا وحس طن کے مرتب ہونے کا اللہ تعالے کے نفہل سے متعنظر رہے ' اپنی تدہیر پر وثوق نہ کو میٹی اور جواسباب ہی کواڑا دیا تو پیٹے فران نہیں ہے بلکہ غرورا ور دھوکہ ہے ہیں کی موڈی ثمال سے بحائم مایشی کر کے انتظار ہوکہ اب غلا ضدا کے فضل سے بیدا ہوگا، یہ اُمید ہے اگر سے کہ فران کی دور اور دھوکہ ہے جس کا انجام افسوس وحسرت مے سوائچے بھی نہیں ۔ وھوکہ ہے جس کا انجام افسوس وحسرت مے سوائچے بھی نہیں ۔

فصل -- (بزرگول کی نسبت کا وهوکه)

Company sicology of the special property of the second sec

اَلْحَقْنَا بِمِنِ ذُرِّتَ تَهُ وَ وَمَا اَلَّهُ اللهُ وَمِنْ عَمَلِهِ وَمِنْ شَیْ مِعِیْ فرمایا الله تعالی می استفالا نے اور جولوگ ایمان کے ساتھ ہم کمی کریں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور نہیں کم کریں گے ان کے مل سے کچھ ' میمی آبا کہ مقبولیت کی برکت سے اولاد کو بھی ہی درج میں بہنجا دیں گے اور آبا واجلاد کے عمل میں کی نہ ہوگی۔ کے عمل میں کمی نہ ہوگی۔

فصل ٨- (الله تعالى كو مارى طاعات كى كيايروا كاعذر)

بعض لوگوں کو بیٹ ہوجا ناہے کا اللہ تعالے کو ہماری طاعت واہمال کی روا ہمیں ہے منان کا ہی کیا ہے صاحبوا یہ سے کہ اللہ تعالے کوکسی کے مل کی پروا نہیں ہے ندان کا کوئی فائدہ مگر کیا آپ کو بھی ان منافع کی پروا نہیں ہو اٹھال صالحہ پرمرت ہونے ہیں اور کیا نیا عمل ہیں آپ کا بھی فائدہ نہیں ۔ فلاصہ بیا کی مل تو آپ کے لیے مقرر ہوئے دی نہ کا لئہ تعالے کے مفع کے لیے مواللہ تعالے اگر چتعنی ہیں مگر آپ نومتعنی نہیں اس کی توبعیہ بھی مثال ہے جیسے کوئی شفق طبیب کسی مربین پررم کرکے کوئی دوا بتلا دے اور وہ مربین اپنی عبان کا وشمن ہے کہ کر ٹال دے کے صاحب دوا چینے سے کیم صاحب کا کیا فائدہ ہوگا ، تھلے الن اعمیم صاحب کا کیا فائدہ ہوگا ، تھلے الن اعمیم صاحب کا کیا فائدہ ہوتا تیرا فائدہ ہے کہ مرض سے صحت ہوگی ۔

قصل ۹۔ (بعض علماء کا لوگوں کو وعظ دیپند کرنے کا شبہ)
ایک شبعض علماء کا لوگوں کو وعظ دیپند کرنے کا شبہ
ایک شبیعض ختک علما کا یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو وعظ دیند کتے
ہیں ان کے اعمال کا نوا ہجی ہم کو ملتا ہے وہ اس کنڑت سے ہے کہ ہما دسے تما م
گنا ہوں کا گفارہ ہوجائے گا، یا یہ کہ ہم کو ایساے عال معلوم ہیں کہ جن کے کرنے سے
مینکٹروں برس کے گنا ہ معاف ہوسکتے ہیں شلاً سبحان اللہ و مجدہ شومر تنہ روزانہ گہیںا

ك شورة طور آيت نمبرا ٢

Warder of the Color of the warder warder warder warder of the transfer of the یا عرفه یا عاشوره کاروزه رکه لینا یا مکه والول کے لیے ایک طوا ت کرلینا ۔ صاحبو! موٹی بات ہے اگر یہ اعمال کافی جوں تو تمام اوا مرونوا ہی کالغوہونا لازم آنا ہے اوھر مديث مين صاف صاف قيدموجود إذا الجَتَنَبُ لْكُبَا بِرَيعنى يراعال س وقت سیئات کا کفارہ بن جاتے ہیں جب کجائرے اجتناب کیا جائے رہا یکھسم لوكول كو وعظ و بندكرتے بين صاحبو! اليتخص برتوزياده وبال آنے والام جنائج صدیث شریف میں واعظ بھل کے باب میں جوحد شیں آئی ہیں مشہور وعروف ہیں فصل ١- ( بعض جابل فقيرول كاشبه) ایک شبیعض حابل نفتیروں کویہ ہوتا ہے کہ ہم ریاضت ومحابدہ کی بدلت مقام فناتك بهنج كئة بين اب م تحجيد ب بى نهين جو تحيد كرتاب وريسى واہی تباہی باتیں کرتے ہیں کہ اچھا خاصہ کفرالحاد ہوجاتا ہے کمیں کہتے ہیں کہ دریا ہیں قطره ال گیاہے، کمیں کتے ہیں سمندرکو بیٹیا ب کا قطرہ نا پاک نہیں کرسکتا کہتے ہیں ہم تو خود خدا بین عبادت کس کی اور عصیت کس کی کہتے ہیں مبل مقصود یا دہے ظاہری نماز روزه نرا ڈھکوسل ہے جومصلحت انتظام مقرر ہُواہے 'تمام تر باعثِ ان خرافات کاجہالت ہے۔ ان لوگوں كوخفائق مقامات كاعلم تك نبيل اور ملوك وصول توكيا خاك ميسر مُواجو كا، يه ثمره غلوفي التوحيد كاس ان شأ الله تعالى كسي رساله مين اس كي فصل تحقيق لهي التي كى أل مقام براتنى موفى سى بات مجھ لينا چا جيدے كدرسول لله صلى الله عليه وسلم سے بڑھ كرنہ کوئی وصل ہوا نہ موحد اور نه صحابہ رصنی اللہ عنہم سے بڑھ کرکسی نے آج ناتھ کیم یائی لیس رسول التهصلي الته عليه وسلم وصحابه رضى الته تعالى عنهم كے خوف وخشبت و توبیب تنعفار واجتهاد فی اعمل ورا نہمام مخالفت نفس وسنرائے ہمال بد کو دیکھے لینا ان شبہات کے وا فع ہوجانے کے لیے کا فی ووافی ہے۔

وبني تعليم ربيت ربيت المنيك

ا سلسلم محمدالأمت مجدد المتت معنرت مولانامحداشرف على صاحبَ وَبني اللَّه وَقَدْ كادرج وَيل ارشاد كُل مِي شَعِل راه ہے ۔

ك تجديد عليم وتبليغ صفح ٢١ عن تجديد عليم ويرفي صفى ١٠١



مزچین کریے نفر پاکے پیلوان کو توبول التي يا وَل بَحِي <u>دُّ صِيل</u>ي مَدِّ <u>وُال</u> المسكم المستحثى الحديث عرجركي بھی ہیردبالے بھی قو دیا ہے <u>ا</u>